The sealing of the se المارة المارة



# جمله حقوق تجق مصنف محفوظ ہیں

: منهاج نقابت

: عدنان وحيد قاسمي

: طاہر اسلم طاہر

حافظ ساجدرياض

علامه غلام ربانی تیمور

محمريا مين مصطفوي

0306-4455420

-/320روپے

نام كتاب

مرتنبه

معاونت

نظرتاني

کمپوز نگ

قمت

برائے رابطہ:

**0300-4096052** 0345-5705891

0300-5605203

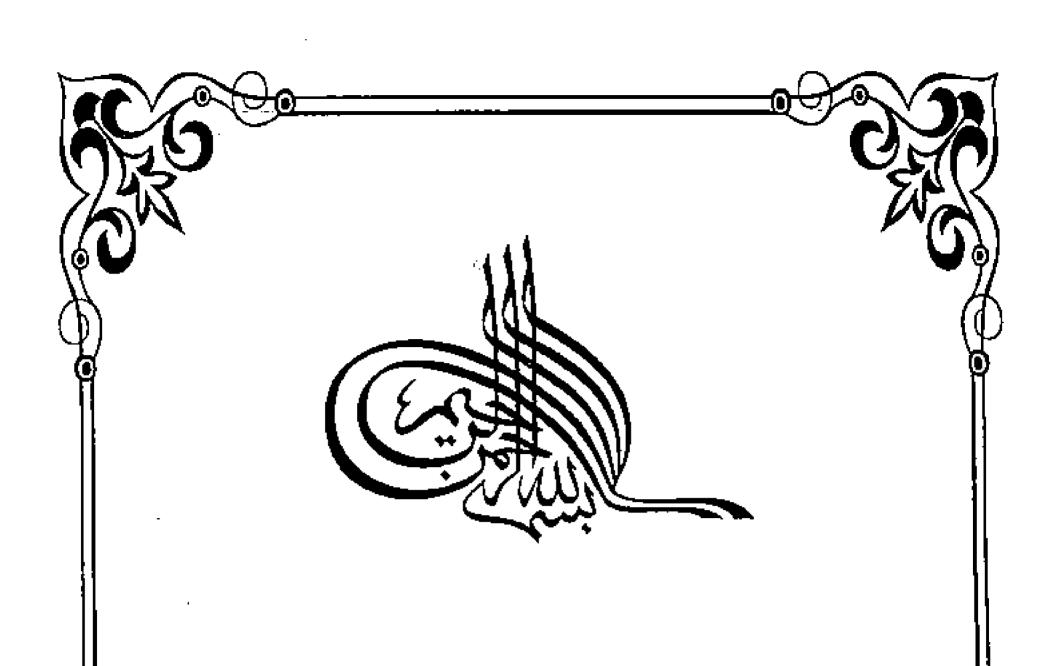

مَوْلَای صَلِّ وَسَلِّمْ دَآئِمًا اَبَدًا عَلَی حَبِیْبِکَ خَیْرِ الْخَلْقِ کُلِّهِم مُحَمَّدٌ سَیِّدُ الْکُونیینِ وَالنَّقَلینِ مُحَمَّدٌ سَیِّدُ الْکُونینِ وَالنَّقَلینِ وَالنَّقَلینِ وَالنَّقَلینِ وَالْقَلینِ وَالْقَلینِ وَالْقَلینِ وَالْقَلینِ وَالْقَلینِ مِنْ عُرْبٍ وَمِنْ عَجَم

﴿ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَ بَارَكَ وَسَلَّمَ ﴾





اولاً:

مخدومهٔ کائنات ،سیدهٔ کائنات، جگرگوشه مصطفیط التی آنانی ، ذوج مرتضی ، مادرِحسنین کریمین مخدومهٔ کائنات ،سیدهٔ کائنات ،جگرگوشه مصطفیط التی منظیم التی معلیمها کے نام حضرت فاطمیة الزیم اسلام التدعلیمها کے نام

جن کے فیضان کارزق ہرکلمہ گوتک پہنچ رہاہے۔جن کاذکرِ خیرمیرے لیےسرمایۂ حیات اورتوشئہ نجات ہے۔

ثانياً:

حضور شیخ الاسلام والمسلمین ڈاکٹر محمد طاہر القادری فلاسے نام جن کی توجہات ، فیوضات اور برکات ہے میں عقل وغیاب جبتی اور عشق ، حضوری اور اضطراب کی راہوں کا مسافر بننے کا اہل ہوا اور مجھے علم وآگیں کے نور سے شناسائی ملی ۔

ثالثاً:

ا پیخے مشفق ومہر بال والدین کر بمبین کے نام جن کی ہرسانس میرے لیے دعابن کے نکلتی ہے۔

احقر العباد

عَكَانُ وَيَجِينُ الْقَالِبِيمُ عَ

# اظهار تشكر وان شكرتم الأذيدنكم.

کسی کے احسانات کاشکریہ ادانہ کرناعلمی اوراخلاتی خیانت ہے،تمام فصاحت و بلاغت کے باوجود کسی بھی انسانی زبان میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ وہ اظہار تشکر کے تمام ترجذبات کی عکای الفاظ کے روپ میں کرسکے۔ پھر بھی میری کوشش ہے کہ اپنے مخلص جذبات کوالفاظ کاروپ دے سکول۔

سجدہ شکر بجالاتا ہوں ہارگاہ ِ ربو ہیت میں کہ جس نے ہمیں انسان بنایا اور اپنے محبوب بینمبر منٹائیٹنے کی امت میں پیدا فر ما کرنسبت رسول مٹٹائیٹنے کی دولت عطا فر مائی۔

تشکروامتنال کے پھول پیش کرتاہوں اس عظیم بارگاہ کون ومکال میں جس نے انسان کواشرف المخلوقات پیدا کیا اور صدبار بجزونیاز مندی تاجدار کا ئنات، رحمت شش جہات، حضرت محمصطفے من آیاتہ کے قدمین شریفین میں بھیرتاہوں جن کے تعلین باک کے تصدق سے بچھے قلم اٹھانے کا اعز ازنصیب ہوا۔

ہریئے تشکر پیش کرتا ہوں جامعہ اسلامیہ منہاج القرآن کاعظیم سر مایہ شخصیات جو کسی بھی قوم یامعاشر سے کوانعام خداوندی کی صورت میں عطا کی جاتی ہیں ۔میری مراد

ينخ الحديث علامه محممعراج الاسلام صاحب

شيخ النفسير والفقه مفتى اعظم عبدالقيوم خان ہزاروى صاحب

يشخ اللغه والادب بروفيسر محدنواز ظفر چشتی صاحب

جنہوں نے میری تعلیم و تربیت میں کوئی وقیقہ فروگز اشت نہیں کیا۔

عصرحاضر کی عظیم علمی در سگاہ جامعہ اسلامیہ منہاج القرآن کے جملہ اساتذہ

کابالخصوص ڈاکٹر مسعوداحمہ مجاہد،ڈاکٹر اصغرجاویدالاز ہری، پروفیسر محمدالیاس اعظمی، پروفیسر محمدالیاس اعظمی، پروفیسر منظورالحن، پروفیسر صابر حسین نقشبندی اور بالخصوص جن کی شفقتیں اور مجبتیں شب وروز میرے سر پہسانہ قلن رہتی ہیں محترم المقام میاں محمد عباس نقشبندی کاممنون ہوں کہ جنہوں نے میری سر پہتی اور راہنمائی فرمائی۔

میں انتہائی ممنون ہوں محترم رانا محمدادرلیں (نائب ناظم دعوت وتربیت)، ڈاکٹر ظہوراللہ الازہری (وائس برنبیل COSIS) محترم ریاض شاہد (مہتم خوشبوئے مدینہ میوزیم) بشہنشاہ نقابت الحاج افتخار رضوی اور فضیح السان عابد حسین خیال قادری کا جنہوں نے بڑی محبت کے ساتھ نقار بظ لکھ کرنا چیز کی حوصلہ افزائی فرمائی۔

میرے وہ ساتھی جنہوں نے اس کتاب کے سلسلہ میں میری معاونت کی محترم المقام علامہ غلام ربانی تیمور محترم المقام حسنین کھگہ مجترم المقام نقیب محفل طاہر اسلم طاہر محمد دقاص قادری ، حافظ ساجد ریاض ، ضیاء الرحمٰن تبسم ، پیر حجمد ارسلان شبیر ، سید قمر عباس شاہ ، حافظ عطاء الرحمٰن ، محمد عارف عبای اور بالحضوص محترم المقام محمد یا بین مصطفوی جنہوں نے متاب کوانتہائی جاں فشانی ہے کمپوزنگ کے مرصلے ہے گزارا کا بے حدممنون ہوں۔

ان کے علاوہ میرے وہ احباب جنہوں نے میری حوصلہ افزائی کی جن میں محمد پہنتی، ٹاقب الرحمٰن، محمد ناہید عباس، کامران شنراد عرف خال صاحب، بلال مفل، حافظ محمد اشفاق اور بالحضوص محترم المقام حضرت علامہ محمد طیب راحیل قادری کا بے حدممنون ہوں۔ دعا گوہوں کہ اللہ رب العزت میرے تمام معاونین دوست احباب کواجرعظیم عطافر مائے۔

آمین بجاه سیدالمرسلین مُثَانِیَّتِهِ عدنان وحیدقاسمی

# فهرئين

| صفحهنمبر | عنوانات                                                             | تمبرشار |
|----------|---------------------------------------------------------------------|---------|
| ۱۵       | مقدمه                                                               | 1       |
| 14       | تقاريظ                                                              | ۲ .     |
| 1/2      | اے رب عکی                                                           | ٣       |
| ۳.       | حمد باری تعالی                                                      | ۲۹      |
| <u> </u> | جر و درود                                                           | ۵       |
| <u> </u> | قرآن                                                                | 7       |
| p-9      | '' قرآن' نعت مصطفے سُن النہا ہے۔<br>'' قرآن' نعت مصطفے سُن النہا ہے | 4       |
| سويه     | مظهر كيبريا، ذات مصطفى منتايلتم                                     | ^       |
| ΓY       | أنكصين بقى جب نه تقيس تو محمد من آيينم كانورتها                     | 9       |
| ۳۹       | پڑھودرود کہ مولود کی گھڑی آئی                                       | 1+      |
| ۵۵       | محمد ملتانیتهم نه ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا                           |         |
| ۵۸       | مجهد نه تها تو حضور ماتياتيم تھے                                    |         |
| 71       | لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم                                     | 11"     |
| 400      | آنچه خوبال مهد دارند تو تنها داری                                   | ۱۳      |
| YY       | بعداز خدا بررگ تو کی قصه مختصر                                      |         |
| 49       | چمک بھھ سے پاتے ہیں سب پانے والے                                    | 14      |

| <del></del> | <del>*******************</del>                   |             |
|-------------|--------------------------------------------------|-------------|
| <u> </u>    | خداایک ہے، صطفیٰ مُن میں ایک ہے                  | 14          |
| ۷۳.         | حضرت آ دم اوروسيله مصطفیٰ مُنْ مِنْدَنِهِ        | 1/          |
| ۷٦          | الصلواة والسلام                                  | 19          |
| 49          | کتنی تسکین میسر ہے تیرے نام کے ساتھ              | ۲۰          |
| Λ٣          | لا کھ خطرے ہوں اس نام ہے ٹل جاتے ہیں             | <b>11</b>   |
| ٨٧          | صلوعليه و آله                                    | 77          |
| 9+          | میں صبیب خدا میں آبنہ کا پرستار ہوں              | rm          |
| 91          | بندے کوجس کے عشق نے مولا بنادیا                  | ۲۳          |
| ٩١٠         | معجزہ بن کے آیا ہمارا نبی                        | ra          |
| 94          | اس نور کے بیکر کے جلوے ہیں جہاں میں              | ry          |
| 1+1         | محمد منتائيتهم نور بين اور نور كا سابيه بين بوتا | 12          |
| 1+1-        | میرے مولاتو کیا ہے؟                              | <b>1</b> /A |
| 111         | وہ کمال حسن حضور ہے                              | rq          |
| 110         | اب میری نگاہوں میں جیانہیں کوئی                  | ۳•          |
| 11/         | چېره اقدس                                        | ۳۱          |
| Irr         | اک شاہکار ہے محبوب خدا کا چبرہ                   | ٣٢          |
| IPA         | حضور من آیان کی زلف عنبریں سے مہک رہا ہے         | <b>PPP</b>  |
| IPT         | حضرت کے آھے سینکٹروں یوسف بھی اپنج ہیں           | ماسا        |
| 1174        | تیری مثل نہیں ہے خدا کی قتم                      | ra          |

| *****    | ************                              |      |
|----------|-------------------------------------------|------|
| ۳۲       | میں نثار تیرے کلام پر                     | ۱۳۱  |
| 174      | تجھ پہ فیدا گھریار                        | 10%  |
| ۳۸       | ہے خودی (رخ سے کاکل ہٹادیا تونے)          | 10+  |
| 1~9      | کوئی مثل شیں ڈھولن دی                     | 167  |
| ۴۰       | بلغ العلى بكماله                          | 104  |
| ابم      | کوئی حد ہے ان کے عروج کی                  | 142  |
| <u> </u> | قصيده معراج                               | ١٣٨  |
| ساما     | معراج کی شب                               | 144  |
| ابدايد.  | یہاں پہ چکے وہاں پہ چکے                   | 140  |
| ۳۵       | يمين ميں بيبار ميں حضور ہيں               | 122  |
| ٣٦       | ان کی مہک نے ول کے شنچے کھلا دیئے ہیں     | 141  |
| ٣4       | صحابه كرام رضى الله عنهم اورنعت           | 1/4  |
| . M      | تیرے ذکر کی ہیں یہ برکتیں                 | 1/4  |
| rg       | محفل میں سرکار کی آمد                     | 19+  |
| ۵٠       | كلام                                      | 191" |
| ۵۱       | دييخ والا ہے سيا ہما را نبي               | 1917 |
| ar       | وربار محمد من التي مين صدا نالي تهين جاتي |      |
|          | بات مکڑی اسی در پہ بنی ریکھی ہے           | ۲۰۱۲ |
| ۵۳       | سانول دی تگری توں کعبہ نثارا ہے           | Y+Z  |

| * <del>**********</del> | <del>?}**************************</del>           | ***** |
|-------------------------|---------------------------------------------------|-------|
| 717                     | اعلیٰ حضرت مدینه میں                              | ۵۵    |
| <b>11</b> ∠             | زائر کوئے جناں آہتہ چل                            | ra    |
| rri                     | اس ونت مدینے کی فضا پیش نظر ہے                    | ۵۷    |
| 276<br>                 | اے گنبدخضریٰ خدا ہجھ کو سلامت رکھے                | ۵۸    |
| + rA                    | شکرخدا که آج گھڑی اس سفر کی ہے (تضمین)            | ۵۹    |
| rm<br>                  | مدینے کا سفر                                      | ٧٠    |
| rmm                     | میں مدینے ہے کیا آگیا ہوں                         | וו    |
| rmq                     | آ قا تیرے مدینے کی کیا بات ہے                     | 44    |
| 177                     | خاک مدیبنه                                        | ٦٣    |
| , rrz                   | میری تو آشنائی تیرے سنگ در سے ہے                  | 74    |
| rar                     | میخانہ (چھڑادی ہے فکرغیرے تا ٹیرمیخانہ)           | ۵۲    |
| rar                     | رہے سلامت تمہاری نبیت میرا تو بس آسرا یبی ہے      | 77    |
| <i>t</i> ۵∠             | تم بات کروہونہ ملاقات کروہو                       | 72    |
| ro9                     | سگری رین تربیخ همجری                              | ۸r    |
| 745                     | میں گدائے مصطفیٰ مرتابیہ ہوں میری عظمتیں نہ پوچھو | 49    |
| <b>MAY</b>              | کی محمد مان تیان نے شفاعت تو خدا مان گیا          | ۷.    |
| 121                     | تعتیں باننتا جس سمت وہ ذیشان گیا( تضمین)          | ۷۱    |
| 124                     | واہ کیا جودوکرم ہے شہ تھی تیرا (تضمین)            | ۷۲    |
| 149                     | حضور من الله الله الله على معلى مسروردي مسم       | ۷٣    |

|              |                                                  | . <del></del> |
|--------------|--------------------------------------------------|---------------|
| γ <b>.</b> • | ور بارمحمد منته لِيَرَبِم ميس صدا ٹالی نہيں جاتی | - <b>८</b> ۴  |
| MAI          | منقبت سيدنا صديق اكبررضي الله عنه                | ۷۵            |
| MAM          | منقبت سيدناعمر فاروق رضى الله عنه                | ۷۲            |
| MA           | منقبت سيدنا عثمان غنى رضى الله عنه               | 44            |
| r/\Z         | درود آل محمد من الأيلام كل ميد فضليت ہے          | ۷۸            |
| r91          | مولود کعبہ                                       | 49            |
| <b>1917</b>  | حضرت على رضى الله عنه                            | ۸۰            |
| P+ Y         | كون زهرا سلام الله عليها؟                        | ۱۸            |
| P-9          | ابوان فاطمه سلام الله عليها                      | ۸۲            |
| <u></u>      | شان پنجتن                                        | ۸۳            |
| MIL          | حضرت اما م حسن مجتبی رضی الله عنه                | ۸۳            |
| m14          | نہ کیو چھ میراحسین کیا ہے                        | ۸۵            |
| PIY          | حضرت زينب سملام الندعليها                        | YA            |
| m12          | علمدار حسين ،حضرت عباس رضي الله عنه              | ۸۷            |
| mrr          | قطعات شان اہل ہیت                                | ۸۸            |
| mr9          | عم شبیرگی دولت                                   | ۸۹            |
| PTPT -       | شین کوئی آل حضور دی آل در گی                     | 9+            |
| mra -        | متفرق قطعات                                      | 91            |
| rra          | ميلاد                                            | 91            |

| • <del>••••••</del> | <del></del>                                   |      |
|---------------------|-----------------------------------------------|------|
| ra+                 | اسم مبارک                                     | 93~  |
| raa                 | زلف مبارک                                     | ٩٣   |
| raa                 | سامیه مبارک                                   | 90   |
| ۳۲۰                 | دینے والا ہے سچا ہمارا نبی (قطعات)            | 94   |
| mym                 | ينجاني قطعات                                  | 94   |
| r2r                 | اً کھتے عشق                                   | ۹۸   |
| <b>ም</b> ለም         | غوث اعظم م                                    | 99   |
| P'AY                | منقبت حضرت داتا تنج بخش علی جوری رضی الله عنه | 1++  |
| <b>77</b> /2        | یہ نازیدانداز ہارے نہیں ہوتے                  | 1+1  |
| r9+                 | التجاء                                        | 1+1" |
| 144                 | جواب التجاء                                   | 1+1" |
| mgm                 | سلام                                          | ۱۰۳  |
| m92                 | فهرست شعراء حصرات                             | 1+4  |



# مُقتَلِمَّة

حضور سرورکون و مکال س این کی ذات مستورہ صفات جہاں خود خالق ارض وساء کی مدحت کا موضوع ہے وہال قرع ارض پر بسنے والے شفاف زینوں نے ہمیشہ آپ می مرحت کا موضوع ہے وہال قرع ارض پر بسنے والے شفاف زینوں نے ہمیشہ آپ می کی مدحت کے ترانے آلا ہے ہیں۔وہ ذات والاصفات جن کا اسم گرامی پر آسانی صحیفے کا مرکزی خیال ہے۔جن کے نقوش پا کا تصور ہی ثرورت حسن و جمال ہے، شاداب موسموں کا ہر جھونکا انفاس رسول عربی میں آئی کی اسی پیکر جودوستاء کی ثناء سے گلزار ہستی معمور ،اس کے ذکر جمیل سے جاندنی عالم وجد میں اور باوصاء گلتان جہاں کی روش روش روش برمخوخرام ہے۔

ذکر مصطفیٰ میں آپھی کرناست الہید میں داخل ہے ، زمانہ جس تذکر ہے کوروکنا چاہتا ہے، پرودگارعا کم اس تذکرہ کوعام کرتا چلاجاتا ہے۔ لائق تعظیم وکریم ہیں وہ لوگ جواس روایت کے تسلسل میں اپنا کردار نبھاتے جاتے ہیں۔ اس قلم کے مقدر کا کیا کہنا جو ہروقت بارگاہ رسالت مآب عی آپھی سر بہجو در ہتا ہے۔ ان ہاتھوں کی عظمت کا کیاذ کر جواس قلم کوتھام کر کشورشعروا دب میں پھول کھلانے اور چراغ جلانے کا منصب سنجالتے ہیں نعت گوئی تمام اصاف میں سب سے مشکل ترین مصنب ہے۔ اس بل صراط سے گزرتے ہوئے قادر الکلامی بھی آپکی تی ہے۔ نعت کہنے کے لئے صرف قدرت اظہار ہونا ہی کافی نہیں بلکہ حضور نبی اکرم میں آپکی تی ہاتھ ہے بناہ محبت بھی لازی ہے اور محبت بھی الی جو بعداز خدا ہزرگ توئی قصر محترکی گرائیوں میں ڈوب کری جائے۔ نعت کی تاریخ اتنی ہی پرائی بعداز خدا ہزرگ توئی قصر محترکی گرائیوں میں ڈوب کری جائے۔ نعت کی تاریخ اتنی ہی پرائی بعداز خدا ہزرگ توئی قصر محترکی گرائیوں میں ڈوب کری جائے۔ نعت کی تاریخ اتنی ہی پرائی ہوت بھی کہت کو تاریخ اتنی ہی پرائی

سمی بھی محفل نعت یا محفل میلا دہیں نقیب کی حیثیت مرکزی ہوتی ہے۔ نقیب سی محفل میلادہیں نقیب سی حیثیت مرکزی ہوتی ہے۔ نقیب سی محفل میارڈ کرام کا ناظم ہوتا ہے اوراجیما نقیب وہ ہوتا ہے جو محفل کے ماحول کو بیجھتے ہوئے خوبصورت اور معیاری کلام پیش کرے۔ اچھے اور جیجے نے الفاظ اداکرے جو کہ تبلیغ دین

کا سبب بننے کے ساتھ ساتھ ساتھ سامعین کی ساعتوں کومحظوظ کر سکے۔

میری بید درینه خواہش تھی کہ کوئی الیم کتاب متعارف کرائی جائے جو کہ نقابت کے تمام پہلوؤں اور موضوعات پراہیے قاری کومواوفراہم کرسکے ،اب میں اس کاوش میں کس عدتک کامیاب ہواہوں اس کا فیصلہ تو قارئین ہی کرسکتے ہیں۔ بیہ کتاب موضوعات کے اعتبارے دیگر کتب سے بہت منفردہے۔

"منہاج نقابت" میں جومنفر و پہلو ہے جوکہ کی اور کتاب میں اتناا جا گرنہیں۔ وہ سے کہ اس میں گرہ بندی کا خاص اہتمام کیا گیا ہے۔ جوکہ میرا مزاج ہے۔ کسی ایک مصر عے پرختلف اشعار کی کسی موضوع پرگرہ بندی کی ہے جوکہ قار کین کے لیے یقیناایک نئی اورمنفر دچیز ہوگی اورنقیب حضرات کے لئے تحفہ بھی۔ مجھے اس بات کا بھی احساس ہے کہ خرنام کے مقابلے میں کم ہے اوران شاء اللہ آئندہ ایڈیشن میں یا کسی اور کتاب میں سے کی دورکر نے کی از حدکوشش کروں گا۔ میں نے "منہاج فقابت" میں معیار کو مدنظر رکھنے کی از حدکوشش کی اورانیا کلام بھی عوام الناس کے لئے رکھنا از حدضروری تھا۔

آسان فہم اور پنجابی کلام بھی عوام الناس کے لئے رکھنا از حدضروری تھا۔

میں اپنے قارئین ہے گزارش کروں گا کہ وہ اگراس کتاب میں جو اصلاح طلب پہلومحسوس کریں تو مجھے اطلاع کرناان کاعلمی اوراخلاقی فریضہ ہے تا کہ آئندہ ایڈیشن میں اس کی اصلاح کی جاسکے۔امید ہے قارئین مجھے اپنی آراء سے ضرورنوازیں گے۔

آ خرمیں قارئین کرام ہے التماس ہے کہ اگراس کتاب میں کوئی چیزیا کلام پہند آ جائے تواسے عطائے خیرالانام سُتُطِیَتِنِ اور فیضان بینخ الاسلام ڈاکٹر محمدطا ہرالقادری سمجھیں۔ اگر کہیں کوئی سقم رہ عمیا ہوتو یہ میری کم مائیگی سمجھیں۔

احقر العباد

عدنان وحيد قاتحي

# تقريظ جميل

ہردور میں کوئی نہ کوئی وارفتہ شوق پیدا ہوتارہا ہے۔ جس کی سوزِ دوراں سے ہزاروں بندگان خدانے محبت کی روشی اورایمان کی حرارت ذات نبوی مٹھی آئیم سے وابستگی کی بدولت حاصل کی ہے۔ آقاطیہ السلام کاہرادئی امتی بھی اپنی بساط کے مطابق اپنے آقاسے محبت کا ظہارا پنے انداز میں کرتا ہے۔ محبت رسول مٹھی آئیم کی کیفیتوں میں لپٹی ہوئی قابت کے شہ پاروں پر شمل یہ کتاب "منہاج نقابت" صفات رسول مٹھی آئیم کی توس قزح ہے۔ محترم عدنان وحیدقائی صاحب کاممنون ہوں کہ انہوں نے "منہاج نقابت" مرتب کرکے فکرونظر کی تہذیب کاسامان پیدا کردیا۔ اس کتاب کوپڑھ کرجذبہ عقیدت کوئی راہیں میسرآ کیں گی۔

یہ کتاب نقیبان محفل کے ساتھ ساتھ عشا قان رسول کے لیے سامان نصیرت بھی ہے اور سرمایۂ بھارت بھی۔ یہ کتاب ایک ایسا آئینہ ہے جس میں حضور مٹھ ہی کاحس وجمال منعکس ہورہا ہے۔ اس کتاب کے انتخاب کے لیے قامی صاحب نے علم ومحبت کردی سمندر میں فوطہ زنی کرکے بے مثال نچے موتیوں کو اکھا کرکے ایک ایس کتاب مرتب کردی ہے جس میں حمدباری تعالی ، نعت رسول مقبول مٹھ ہی علاوہ اہل بیت اطہار ، صحابہ کرام م اور اولیاء کرام م کے حضور نذران مقیدت پیش کرنے والے نامور مصنفین اور شعراء کا کلام اکھا کردیا ہے۔ انہوں نے کتاب کا انتخاب کرتے وقت اعادیث مبارکہ اور سیرت الرسول مٹھ ایک ساتھ ساتھ نقابت کے متام بہلوؤں کومدِ نظر رکھا ہے اور شرکاء محفل کی طلب کا سامان مہا کیا ہے۔

 پہلے تو یقین نہ آیا اور دہب یہ معلوم ہوا کہ عدنان قائمی شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہرالقادری صاحب کے ادارہ منہاج القرآن میں زرتعلیم ہے تواس نوجوان کی صلاحتوں کا اعتراف ہر شخص نے کیا۔ان کی گفتار میں شیخ الاسلام کارنگ چھلکتا نظر آتا ہے۔ یہ نوجوان اس کم عمری میں آقاعلیہ السلام ہے محبت میں اس درجہ پرفائز ہے جس کی آرز وہرصاحب علم ومحبت میں آقاعلیہ السلام ہے محبت میں اس درجہ پرفائز ہے جس کی آرز وہرصاحب علم ومحبت کرتا ہے۔قائمی صاحب کواللہ تعالی نے زبان شریں عطاکی ہے اور یہ نعت گوئی اور نقابت کے تمام آداب ہے بھی آگاہ ہیں اور اس بارگاہ کے قرینہ شناس بھی ہیں۔

ان کامجوعہ انتخاب' منہاج نقابت' بارگاہ خیرالانام مُنَّائِیْنِم میں عقیدت کے پھولوں کاحسین گلدستہ ہے۔جس کاہر قطعہ عشق ومسی کے بحر بے کرال میں ڈوباہواہ اورجو مانند گوہر تابدار مطلع محبت کوروشن کررہا ہے۔اللہ تعالی نے اپنے حبیب کریم منتی ہے مدیقے اس نوجوان کے عظیم کام لیا ہے۔دعا ہے کہ اللہ تعالی اس نوجوان کی کاوش کواپنی بارگاہ میں شرف قبول عطافر مائے اور آخرت میں ذریعہ نجات بنائے۔آمین کاوش کواپنی بارگاہ میں شرف قبول عطافر مائے اور آخرت میں ذریعہ نجات بنائے۔آمین

محدر یاض شاہد مہتم خوشبوئے مدینہ میوزیم فاروق آباد ضلع شیخو بورہ

# تقريظرسيس

محبوبوں کے ذکری محفلیں جاناازل سے اہل محبت کاوطرہ اور شعار رہا ہے۔ آتا علیہ السلام کے میلادی کحفلیں بحق بیں تو بھی ذکرامام حسین علیہ السلام کی بہیں تذکرہ معراج کی محفلیں بوتی بیں تو بھی خشمت قرآن کی بھی شب برائت کے موقع پراجماعات ہوتے بیں تو بھی لیلۃ القدر کا منظر دیدنی ہوتا ہے۔ ای طرح مختلف ہستیوں کے ایام بھی منائے جاتے بیں اور محافل ذکر بھی بوتی بیں۔ ان تمام مواقع پر محفل کو بچے نظم کو چلانے کو نقیب محفل کی ضرورت بھی بردتی ہے۔ نقیب محفل کا کام آنے والے نعت خوال یا خطیب کا بچے سلے کی ضرورت بھی بردتی ہے۔ نقیب محفل کا کام آنے والے نعت خوال یا خطیب کا بچے سلے الفاظ اورانداز میں بغیر کس تنجوی اور مبالغہ آرائی کے سامعین کو تعارف کرانا ہوتا ہے اور وقت کی مناسبت کو مدنظر رکھتے ہوئے اور محفل کے ماحول کو بچھتے ہوئے خوبصورت اشعار پڑھنا ہوتا ہے تاکہ محفل میں ذوق مزید دوبالا ہوجائے۔ نقیب محفل کو چاہے کہ وہ کسی بھی کلام یا شعار کا اشعار کا انتخاب کرتے وقت معیار اور وقت کی نزاکت کو بمیشہ محفظ خاطر رکھے۔

برادرم عدنان وحیدقائی صاحب نے نقابت پرایک بہترین مجموعہ ترتیب دیاہے اور محنت شاقہ کے بعد 'منہاج نقابت' میں ایسی چیزیں جمع کردیں ہیں کہ جن سے انتخاب کرکے نقیب محفل اپنی کارکردگی کو بہتر بناسکتا ہے۔ 'منہاج نقابت' میں حمد باری تعالیٰ ،نعت رسول مقبول مراہ خبت اہل بیت اطہار 'عظمت صحابہ کرام ' عظمت قرآن اور شان اولیاء کی مناسبت سے بہت سارامعیاری اور جاذب ساعت مواد جمع کردیا گیا ہے۔ جو یقینا بردی محنت کا کام ہے۔ دعاہے کہ اللہ رب العزت برادرم عدنان وحیدقائی صاحب کی اس کاوش کواپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اجرعظیم سے نوازے۔

را نامحمدا در لیس قا دری نائب ناظم اعلیٰ (دعوت وتربیت) تحریک منهاج القرآن انٹرنیشنل

# تقريظمتين

فطرت انسانی کسی مسئلہ کے متعلق دوسروں کی توجہ مبذول کرنے اوراپنے مؤقف سے مدمقابل کومتاثر کرنے کے لیے الفاظ ہرکات ،سکنات کاسہارالیتی ہے۔ الفاظ میں نظم اور شائشگی مخاطب کو سننے پرمجبور کردی ہے۔موجودہ دورابلاغی مسابقت کادورہے۔پرنٹ میڈیا اور الیکٹرونک میڈیا ہردوشعبہ جات الفاظ کی جادوگری کی جنگ میں مبتلا ہیں، چاہے میڈیا اور الیکٹرونک میڈیا ہردوشعبہ جات الفاظ کی جادوگری کی جنگ میں مبتلا ہیں، چاہے حقیقت سے دور کا واسطہ بھی نہ ہو۔

"ان من البیان سحو" کے اصول اپناتے ہوئے منج نقابت کے رموزکوجاننا از حدضروری ہے۔ خلاق عالم نے وی ربانی کواس کیفیت سے نازل فرمایا کہ عربوں کی نصاحت و بلاغت نص قرآنی کے سامنے مائد پڑگئی اورنورعلی نورصاحب جوامع الکلم منٹی آئی نے میں نور بیاں سے حروف مقطعات کی تلاوت فرمائی۔ عرب کے فصحاء وبلغاء ورط کے جرت میں دم بخو دہو گئے اور یول قرآنی نظم ونٹرکی صوت لا ہوتی دلول میں گھر کرگئی۔

محترم عدنان وحیدقائی صاحب نے نقابت کے فن میں طبع آزمائی کرنے والوں کے لیے رہنمااصول متعین فرما کراور 'منہاج نقابت' ککھ کرنقباء محفل کے لیے آسانی پیدافرمادی ہے۔ یقینانقابت کے شہرواروں کے لیے میاب معاون ثابت ہوگی۔

پروفیسرڈ اکٹرمسعوداحد مجاہد صدر شعبہ عربی منہاج یو نیورشی لا ہور

# تقريظ جليل

### بسم الله الرحمن الرحمن

الحمدلله رب العالمين و الصلواة و السلام على سيدالانبياء و المرسلين وعلى آله و صحبه اجمعين.

الله تعالیٰ کاب پایالطف وکرم ہے کہ اس نے ہمیں اپ محبوب کی امت میں بیدافر مایا اس احسان کابدلہ تو ہم نہیں چکا سکتے مگرا تنا ضرور کر سکتے ہیں کہ اس مولا کریم کی بارگاہ میں بحدہ شکر بجالا کمیں۔ اس طرح ہم اپنے آتا و مولا حضور نبی اکرم ملی آئی ہے رحمت اللعالمین کی ذات کا شکر یہ بھی ادانہیں کر سکتے جود نیا میں بھی اپنی گنہگارامت کے لیے روتے رہے اور قیامت میں بھی" یارب امتی "یارب امتی" کی صدا ہوگی۔

اس کریم آقاکے احسانات کاحق ادائییں کیا جاسکا البتہ اس کاطریقہ یہ ہے کہ باتھم خداوندی آپ من آقائے دوجہاں باتھم خداوندی آپ من آلیا کی ذات پر کثرت سے درودوسلام پڑھاجائے۔ آقائے دوجہاں من اللہ بالدی ہے اور آپ من آلیا ہم اجمعین ہے۔ بہت سے صحابہ کرام جمن کو آپ من آلیا ہم اجمعین ہے۔ بہت سے صحابہ کرام جمن کو آپ من آلیا ہم اجمعین کے منام نمایاں ہیں۔ کو اس منایاں ہیں۔ کعب بن زہیروشی اللہ علیم اجمعین کے نام نمایاں ہیں۔

اس مدنی تاجدار مڑائی مدح سرائی ہمیشہ ہے ہوتی آئی ہے اورتا قیامت ہوتی رہے گی بلکہ بعداز قیامت بھی یہ سلسلہ جاری رہے گا۔خوش نصیب ہیں وہ لوگ جوآ قاعلیہ السلام کی نعت پڑھ کران خوش نصیبوں میں شامل ہوجاتے ہیں جن کے سرخیل صحابہ کرام ہیں۔ خافل نعت میں نقابت ایک فن کی حیثیت اختیار کرچکا ہے۔ اس لیے کہ محفل میں اسلامی تعلیمات، دینی بلتی ، تہذیبی اور ثقافتی روایات کے مطابق جوش وخروش پیرا کرنے کے لیے نقیب محفل کا بھی بہت اہم کردار ہوتا ہے۔

پروگرام کوایک خاص سلیقے اور نظم و نسق کے ساتھ چلانااور لوگوں کے قلوب واذبان کو عشق جلانااور لوگوں کے قلوب واذبان کو عشق و محبت مصطفے ملتہ ہوتے ہے گرمانااس کی بنیادی ذمہ داریاں ہیں۔اس ضرورت کے پیش نظراس موضوع پر بھی با قاعدہ کتب لکھی جارہی ہیں۔

زرنظر کتاب بھی اسی سلسلہ کی ایک خوبصورت کڑی ہے جس کے مؤلف عدنان وحید قائی صاحب ایک خوش گفتار نوجوان ہیں۔ نظم ہویا نٹراس کی ادائیگی اس خوبصورتی سے کرتے ہیں کہ ان کی با نیں دل میں اترتی محسوس ہوتی ہیں۔"منہاج ِ نقابت' میں نعتیہ اشعار اور نٹر کوموضوعاتی انداز میں خوبصورتی ہے جمع کیا گیاہے۔ اس کتاب میں انہوں نے جوکاوش کی ہے اس کی خوبصورتی تب عیاں ہوگی جب کوئی شخص اس کودل سے پڑھے گا۔ اس کتاب میں پرودیا ہے۔ اس کتاب میں پرودیا ہے۔

دعاہے کہ یہ کتاب''منہاج نقابت'شرف پذیرائی سے ہمکنارہو۔اللہ تعالیٰ اس نوجوان کومزیدخدمت دین کی توفیق عطافرمائے اوران کی اس کاوش کواپی بارگاہ میںشرف قبولیت عطافرمائے۔

> آمین بجاه سیدالمرسلین مُنَّائِیْنِ ژاکٹرظهوراللّٰدالاز ہری وائس پرنیل کالج آف شریعه اینڈاسلا مک سائنسز منہاج یو نیورشی لا ہور

# تقريظِ عظيم

ے کسی ایسے شرر سے پھونک اپنے خرمن دل کو کے میں کہ خورشید قیامت بھی ہو تیرے خوشہ چینوں میں

سب تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے جس نے ہم جیسے گہرگاروں پر کرم فرما کرا پنے پیارے محبوب نبی کریم طق آیتین کی امت میں انسانی وجود بخش کران کے نام لیواوُں میں شامل فرمایا۔

صاحبان عقل ودائش! آج کے مادی دور میں اجھائی کے کام کی طرف قدم بیسے مشکل اور محال ہے۔ میں مجھتا ہوں اللہ تعالی کے نفنل وکرم اور محبوب دوعالم تورمجت مل مشکل اور محال ہے۔ میں مجھتا ہوں اللہ تعالی کے نفنل وکرم اور محبوب دوعالم تورمجت مل مشائل کی رحمت خاص کے وسیلہ جلیلہ ہے اگر چند کھات مل جا کیں جن میں حضور علیہ السلام اور اللہ تعالی کے نیک اور مقرب بندوں کا ذکر خیر کیا جائے تو سمجھ لویہ سرمای حیات کے انمول موتی ہیں۔ فرمان رسول مشائل ہے کہ انبیاء کا ذکر عبادت ہے اور اللہ کے نیک بندوں کا ذکر گنا ہوں کا کفارہ ۔

اس لحاظ ہے محترم قاسمی صاحب لائق صدمبارک باد ہیں جنہوں نے عبادت الہی مروردونالم مٹھ این ہے ارشادات عالیہ کی روشنی میں اپنی گزاری زندگی میں ایک بشرہونے کے ناطے سے مہدا فضد ابہونے والی غلطیوں کا کفارہ اداکر نے کے لیے جس عظیم بستی کے ناطے سے مہدا فضد ابہونے والی غلطیوں کا کفارہ داکر نے کے لیے جس عظیم بستی کے ذکرِ خیرکونت کیا ہے وہ بستی کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔

عدنان وحیدتا کی صاحب نے سرکارمدینہ منہ این کو کوایے ذوق وشوق اور بیارہ محبت کا نذرانہ عقیدت اشعار میں پیش کیاہے اور خود بھی نعت گوشاعر ہیں۔میری سوچ اور خود بھی نعت گوشاعر ہیں۔میری سوچ اور خیال کے مطابق ہرآ دی اس روح پرور مایمان افروز کلام کوئن کریا پڑھ کردادِ شخسین دیے میں برجبور ہوگا۔

میں قائمی صاحب کی اس محبت بھری کاوش کو منظرعام پرلانے ، نعت خوال حضرات اور نقیب حضرات کوایک بہترین شعری پرا گاعنایت کرنے پرخراج شخسین پیش کرتے ہوئے دل کی اتفاہ گہرائیوں سے مبارک بادبیش کرتے ہوئے دل کی اتفاہ گہرائیوں سے مبارک بادبیش کرتے ہوئے دل کی اتفاہ گہرائیوں سے مبارک بادبیش کرتا ہوں اوراس دعا کے ساتھ کہ موصوف کے دلی جذبات ، بیارومحبت، ذہنی اور فکری تاثرات اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں قبول فرما کران پاکیزہ اور عقیدت بھرے لفظوں کی اور نگی کوذر بعید نجات بنا کراجرِ عظیم عطافر مائے۔ آمین شم آمین

شهنشاهِ نقابت الحاج افتخاراحمد رضوی شاه کوٹ

# تقريظعظيم

بچین میں نعت رسول مقبول منافی کے ابول سے پرواز کرناشروع ہوگئی تھی۔فقط لبول کی حرکت شامل نہ تھی بلکہ اس میں قلب ساتھ شامل ہوتادکھائی دیتا ہے۔رفتہ رفتہ سرکارمدینہ بڑی ہے محبت کا جوش ایک ندی سے سمندرتک تب پہنچا جب ادارہ منہان القرآن میں داخل ہوا اور حضور شخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری سے زہنی اور قبلی افادیت عاصل کی خوش نصیبی کہ منہاج یونیورٹی میں ایک خوشگوار ماحول میسر آیا۔والدین افادیت عاصل کی خوش نصیبی کہ منہاج یونیورٹی میں ایک خوشگوار ماحول میسر آیا۔والدین نے بڑی شفقت سے بڑی شفقت سے تربیت کی مطالعہ کاشوق دلایا اور شخ الاسلام کی صحبت میں اس فطرتی جو ہرکواور بھی چکادیا اور عدنان قائمی نعت گوشاعر اور ایک عظیم نقیب بن کے سامنے آیا۔کس کلام کے فی پہلو پھی ہوں اس کی بنیا دجذ بے پر ہوتی ہے اور عدنان وحیدقائی میں یہی جذبہ بچپن سے ہی دکھائی دیتا ہے۔

شعوری پختگی نے صلاحیت کوجلادی اوراس کا کلام علم ، جلم ، فہم وادراک ، 'منہاج ۔ نقابت '' کی صورت میں سامنے آیا۔ جہال تک اس کتاب کو پڑھ کے مجھے افادہ حاصل ہوا ہے وہ لفظوں میں بیان کرنے سے قاصر ہوں۔ نقابت ایک فن کی صورت افتیار کرچکا ہے۔ بہت سے افراد نے نقابت بہتی کتب شائع کی ہیں گر' منہاج نقابت' کا موازنہ کیا جائے تو یہ بے مثل ہے۔ اس میں معروف، ہا مل نظر ، اہل ظرف، اہل فرف، اہل فرف، اہل فرف، اہل فرف، اہل وائش اوراعلی حضرت جیسے عظیم شعراء کے کلام موجود ہیں۔

انہوں نے ہرزاویے سے کلام مرتب کرنے کی سعادت حاصل کی ہے جس میں حمدباری تعالی ،قرآن حکیم کے زندہ وجاوید مجز ہے، نعت رسول مقبول مرآئی اللہ الظم اور نثر میں مرتب کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ حضور نبی اکرم مرائی آئی کے حسن وجمال کا ذکر جو مختلف شعراء کے اشعار کو مدنظر رکھتے ہوئے گرہ بندی کی صورت میں مرتب کیا۔ جس کا ذکر جو مختلف شعراء کے اشعار کو مدنظر رکھتے ہوئے گرہ بندی کی صورت میں مرتب کیا۔ جس کی مثال کسی بھی کتاب میں نہیں ملتی ہمیلا دالنبی مرائی النبی مرائی النبی مرائی النبی مرائی النبی مرائی النبی مرائی مورت میں جو گلدستہ پیش کیا۔ وہ یقینا نقباء فرآن وحدیث کے حوالے سے اور نظم ونٹر کی صورت میں جو گلدستہ پیش کیا۔ وہ یقینا نقباء

کے لیے ایک تخد ہے۔ شہرمدینہ پاک اور گنبدخضریٰ کاذکر اورعاشقان مصطفے مٹائیآئی کا شہرمدینہ پاک پہنچنااور شہرمدینہ پاک سے واپسی ، بیتمام مناظر'' منہاج نقابت' میں موجود بیں۔ صحابہ کرام "جومحافل نعت انعقاد کیا کرتے ہیں۔ صحابہ کرام "جومحافل نعت انعقاد کیا کرتے ہیں۔ وہ تمام روایات'' منہاج نقابت' میں درج ہیں۔

آل نبی اولادعلی کا تذکرہ انتہائی عقیدت و محبت سے کیا گیا ہے۔ بن تن پاک کا علیحہ موضوع آپ ملی ہے۔ کیا گیا ہے۔ حضرت علی محبت اور مودت ظاہر کررہا ہے۔ اس کے علاوہ جن ہستیوں کا ذکر خصوصا شامل ہے۔ حضرت علی محضرت فاطمہ الزہرا سلام الله علیہا، حضرت امام حسین ہسیدہ زینب سلام الله علیہااور حضرت عباس علمدار شامل میں مولائے کا کنات کا ذکر اور مولود کعبہ جس خوبصورتی سے پیش کیا گیا ہے وہ یقینا فیضان میں مولائے کا کنات کا ذکر اور مولود کعبہ جس خوبصورتی سے پیش کیا گیا ہے وہ یقینا فیضان میں مامل محرت دا تاعلی ہجوری اور حضور خوث الاسلام کہا جا سکتا ہے۔ ذکر اولیاء جس میں شامل حضرت دا تاعلی ہجوری اور حضور خوث الاسلام کہا جا سکتا ہے۔ ذکر اولیاء جس میں شامل حضرت دا تاعلی ہجوری اور حضور خوث اعظم میں شامل حضرت دا تاعلی ہجوری اور حضور خوث اعظم میں شامل حضرت دا تاعلی ہوری اللہ عقیدہ کی ترجمانی ہے۔

بچھے عرصہ دراز ہو چکا محافل میلاد میں نقابت کے فرائض سرانجام دیتے ہوئے، بہت ی کتب کا مطالعہ کیا گرجوز تیب اور جو پختگی ''منہاج نقابت' میں نظر آئی اس کی مثال کہیں نہیں ملتی۔ میں اپنی طرف سے اس عظیم کاوش کومدِ نظرر کھتے ہوئے اپنے محترم بھائی عدنان وحید قاسمی صاحب کوخراج تحسین پیش کرتا ہوں۔

شهنشاهِ نقابت عابد حسین خیال قادری

# اے رب عکی

تو بى مالك و مولا بهم سب كا تو بى مالك و مولا بهم سب كا تو بى پالئے والا بهم سب كا اے رب عكى اے تو كريم بهى ہے تو كريم بهى ہے تو رازق ہے ، تو رجيم بهى ہے تو رازق ہے بين شاہ و گدا تيرے رزق پ پلتے ہيں شاہ و گدا اے رب عكى ا

ذرے ذرے میں جلوہ نمائی تیری ذرے درے سے خوشبو آئی تیری فررے نے لیا ہے دوشبو آئی تیری ثناء درے درے کے لیا بیا ہے تیری ثناء اے رب عکی اے رب عکی ا

تبقروں میں چھپا ہو گر موزی
دیتا ہے اسے بھی تو روزی
تیری کوئی نہیں ہے حد عطا
اب رب عکی ، اب رب عکی
تو نے بخشش کا ہے زینہ دیا
سرور انبیاء اور مدینہ دیا
تیرا شکر ہو ہم سے سمیے ادا
تیرا شکر ہو ہم سے سمیے ادا

میں ہوں طالب تیرا ، میرا مطلوب تو میں ہوں ساجد تیرا ، میرا معلوب تو میں ہوں ساجد تیرا ، تیرا میرا میرا خدا میں ہوں بندہ تیرا ، تو ہے میرا خدا اسلامی کئی ، اے رب عکیٰ اے رب عکیٰ ا

نہ دکیج خدا تو میری خطا میں میں خطا میں میں سب سے برا تو کریم برا میں عطا میں عطا میں عطا اور کا کا میں میں میں میں اے رب عکی اے رب عکی اے رب عکی

''کن'' کہ کے بنائے ہیں دونوں جہاں تیرک حمہ ہو مولا کیسے ہیاں ہر چیز میں ہے تو جلوہ نما اے رب عکیٰ ، اے رب عکیٰ

ہے آرزو قائمی عاجز کی بس مشق نبی بس جائے دل بیں عشق نبی میرے دل بی محت سدا میرے دل بید ہو تیری رحمت سدا اے رب علی اے رب علی اے رب علی ا

 $\Diamond \Diamond \Diamond \Diamond \Diamond \Diamond \Diamond \Diamond \Diamond \Diamond$ 

## حمد باری نعالیٰ

حمد ہے اس رب کا مُنات کی جس نے مختصر سے لفظ '' کن'' سے کا مُنات کو بنایا حمد ہے اس رب کا کنات کی جس نے کا کنات کو آفاق سے سجایا حمر ہے اس رب کا تنات کی جس نے آفاق کو آسان سے سجایا حمد ہے اس رب کا کنات کی جس نے آسان کو ستاروں سے سجایا حمد ہے اس رب کا کنات کی جس نے ستاروں کو سفیدی سے سجایا حر ہے اس رب کا ننات کی جس نے سفیدی کو چمک سے سجایا حمد ہے اس رب کا کنات کی جس نے چمک کو دمک سے سجایا حد ہے اس رب کائنات کی جس نے دمک کو کشش سے سجایا حد ہے اس رب کا تنات کی جس نے کشش کو راعبائی سے سجایا حد ہے اس رب کا تنات کی جس نے رعنائی کو زیبائی سے سجایا حمد ہے اس رب کا کنات کی جس نے زیبائی کو صورت سے سجایا حد ہے اس رب کا تنات کی جس نے صورت کو سیرت سے سجایا حد ہے اس رب کا نئات کی جس نے سیرت کو انسان سے سجایا حر ہے اس رب کائنات کی جس نے انسان کو اعمال سے سجایا حد ہے اس رب کائنات کی جس نے اعمال کو اخلاق سے سجایا حر ہے اس رب کا کنات کی جس نے اظلاق کو ایمان سے سجایا

حمد ہے اس رب کا نتات کی جس نے ایمان کو قرآن سے سجایا
حمد ہے اس رب کا نتات کی جس نے قرآن کوصاحب قرآن سے سجایا
حمد ہے اس رب کا نتات کی جس نے صاحب قرآن کو ''قد جاء کم من الله
نود'' کے تاج سے سجایا

تو چر کیوں نہ کہوں

جلوہ طور نظر آتا ہے باس اور دور نظر آتا ہے میں میں جب بھی تصور میں انہیں لاتا ہول میں طرف آتا ہول میں انہیں لاتا ہول میں طرف نور نظر آتا ہے

公公公公公公公

# حمد باری تعالیٰ اکن حمد بعی ثناء بھی تو میرا معبود بھی ، خدا بھی تو باعث ابتداء ہے ذات تیری واقف راز انہاء بھی تو ﷺ

میں اس کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے سخن ضمیر ''کن'' سے اگاتا ہے جو زمین و زمن وہی تو ہے جو ہواؤں کو اذنِ خرام دیتا ہے سمندروں کی جبیں ہے ابھارتا ہے شکن

برتز ہے خدایا تو میرے گال سے لاؤں میں تیری حمد کو الفاظ کہاں سے بن جائیں تالم سارے شجر اور بحر سیابی ممکن نہیں توصیف تیری پھر بھی جہاں سے

وہی ہوتا ہے جو فرمان خدا ہوتا ہے جو کبھی ملتا ہے ہمیں رب اولی دیتا ہے کوئی ذک روح بھی رہتا نہیں بھوکا ہرگز رزق پھر میں بھی کیڑے کو خدا دیتا ہے رزق پھر میں بھی کیڑے کو خدا دیتا ہے 4

کیا غم ہے اگر تخت نہیں پاؤں کے پنچے

کیا فکر اگر سر بیہ میرے تاج نہیں ہے

ہے ناز کہ منگنا ہوں میں اس ذات کا نازش
جو ذات کسی اور کی مختاج نہیں ہے

ہے کہ کہ کہ

رل و نظر کو وہ ذوق جمال دیتا ہے

وہی شعور کو رزق طلال دیتا ہے

اگر سوال کرے کوئی ایک قطرے کا

میرا کریم سمندر ایچھال دیتا ہے

شیرا کریم

ہے پاک رتبہ نکر ۔ ہے اس ہے نیاز کا کی رتبہ نکار ، ہے اس ہے نیاز کا عقل کا ہے نہ کام امتیاز کا غش اسمیا کلیم ہے مشاق دید کو عبوہ بھی ہے نیاز ہے اس ہے نیاز کا جلوہ بھی ہے نیاز ہے اس ہے نیاز کا

افلاک ارض سب تیرے فرماں پذیر ہیں ماکم ہے تو جہاں کے نشیب و فراز کا کیونکر نہ میرے کام بنیں غیب سے حسن بندہ بھی جوں تو کیے برے کار ساز کا

ተ ተ ተ

### حمر و درود

حد ب الله كى جس نے محمد مل اللہ كو بيدا كيا

ورود ہے مصطفیٰ علیہ پر جس نے اللہ کو ظاہر کیا

حمر ہے اللہ کی جس نے ہمیں انسان بنایا

درود ہے مصطفیٰ علی اللہ پرجس نے ہمیں مسلماں بنایا

حمد ہے اللہ کی جس نے ہمیں بولنا سکھایا

درود ہے مصطفیٰ علیہ پرجس نے ہمیں کلمہ پڑھایا

حمد ہے اللہ کی جس نے ہمیں ایمان ویا

درود ہے مصطفیٰ علیہ پرجس نے ہمیں قرآن دیا

حمر ہے اللہ کی جس نے عقل و ہوش دیا

ورود ہے مصطفیٰ علیہ پرجس نے جام عرفان سے مدہوش کیا

حمد ہے اللہ کی جس نے دارالخلد بنایا

ورود ہے مصطفیٰ علی پرجس نے اس کو بایا

حد ہے اللہ کی جس نے جہنم کو بھڑ کایا

درود ہے مصطفیٰ علیہ پرجس نے جہنم کو بجھایا

حد ہے اللہ کی جس سے سب کی ابتداء ہے

درود ہے مصطفیٰ علیہ پرجس پر سب کی انتہاء ہے

حمر ہے اللہ کی جور ب کریم ہے

درود ہے مصطفیٰ علیہ پرجو رؤف و رحیم ہے

حمد ہے اللہ کی جو مالک بوم الدین ہے

درود ہے مصطفیٰ علیہ پرجو شفیع المذنبین ہے

حمر ہے اللہ کی جو لا الله الا اللہ ہے

درود ہے مصطفیٰ علیہ پرجو محمد الرسول اللہ ہے

 $\Diamond \Diamond \Diamond \Diamond \Diamond \Diamond \Diamond \Diamond \Diamond \Diamond$ 

قرآن

قرآن ہے شعور عذاب و تواب کا

قرآن معجزہ ہے رسالت مآب کا

قرآن آئینہ ہے خدا کی صفات کا

قرآن ضابطہ ہے بشر کی حیات کا

قرآن آئینہ ہے رموز حیات کا

اس میں رقم ہے فلفہ ہر کائنات کا

قرآن اوج ذات رسول انام ہے۔

قرآن النفات البي كا نام ہے

اس کے طفیل جن کے مقدر سنور گئے

قرآن سوچتا ہے وہ قاری کدھر گئے

## « قرآن ' نعت مصطفے علیسی ہے ۔

ہماراایمان ہے کہ پورا قرآن میرے آقا علیہ کی نعت ہے۔ الحمد کی' الف' سے لے کر والناس کی''سین'' تک پورا قرآن میرے آقا علیہ کی ثناء کرتا ہے۔

اگرہم حروف جبی کو دیکھیں تو وہ بھی میرے آقا علیہ کی نعت پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔

#### میں نے الف کو دیکھا تو

الف نے کہا میرے آقا امامِ کائنات ہیں ب نے کہا میرے آقا باعثِ کائنات ہیں ت نے کہا میرے آقا تنویر کائنات ہیں ث نے کہا میرے آقا ثناءِ کائنات ہیں ث نے کہا میرے آقا ثناءِ کائنات ہیں ت نے کہا میرے آقا جانِ کائنات ہیں ت نے کہا میرے آقا حسنِ کائنات ہیں ن نے کہا میرے آقا خورشید کائنات ہیں ن نے کہا میرے آقا خورشید کائنات ہیں د نے کہا میرے آقا دولتِ کائنات ہیں د نے کہا میرے آقا دیتِ کائنات ہیں

س نے کہا میرے آقا سید کائنات ہیں ش نے کہا میرے آتا شفقت کائنا ت ہیں ص نے کہا میرے آقا صدر کائنا ت ہیں ض نے کہا میرے آقا ضیا ئے کا کتات ہیں ط نے کہا میرے آ قا طلعت کا تات ہیں نے کہا میرے آقا ظرف کا کتات ہیں ع نے کہا میرے آقا علمِ کائنات ہیں غ نے کہا میرے آقا غنائے کائنات ہیں نے کہا میرے آتا فیاض کا کتات ہیں ک نے کہا میرے آقا کشور کا کات ہیں ق نے کہا میرے آقا قدرت کا کنات ہیں ل نے کہا میرے آقا لعل کائنات ہیں م نے کہا میرے آقا محبوب کا کنات ہیں ن نے کہا میرے آقا نورِ کا کنات ہیں نے کہا میرے آقا والی کائنات ہیں نے کہا میرے آقا ہادی کائنات ہیں نے کہا میرے اعظم کائنات ہیں الف ہے کیکر ہمزہ تک تمام حروف نے نعت یر مدنی کیائی کی خاموش رہی۔ی نعت تہیں بڑھ رہی۔

| 5          | بول | اہام   | الف      |
|------------|-----|--------|----------|
| 7          | بول | باعث   | ب        |
| کر         | بول | تنوري  | ت        |
| 5          | بول | ين ء   | ث        |
| 5          | بول | جان    | ۍ        |
| 5          | بول | . حسن  | ٢        |
| <b>5</b> . | بول | خورشيد | خ        |
| 5          | بول | دولت   | ,        |
| 5          | بول | ذوق    | ;        |
| . J        | بول | رحمت   | . ,      |
| 5          | بول | ز ينت  | j        |
| <i></i>    | بول | شفقت   | ش        |
| 5          | بول | صدد    | ص        |
| \ <u></u>  | بول | ضياء   | ض        |
| راله محر   | بول | طلعت   | P        |
| <b>)</b>   | بول | ظرف    | <b>!</b> |
| 2          | بول | علو    | . E      |
| 5          | بول | غناء   | غ        |

| ) <del>-                                   </del> | <del> </del> | <del>**********</del> | <del></del> |
|---------------------------------------------------|--------------|-----------------------|-------------|
| 5                                                 | بول          | فياض                  | ف           |
| 5                                                 | بول          | قدرت                  | ؾ           |
| 5                                                 | پول          | تحثور                 | ک           |
| 5                                                 | بول          | لعل                   | J           |
| 5                                                 | يول          | محبوب                 | ^           |
| 5                                                 | بول          | ٽور                   | ن           |
| 5                                                 | يول          | والى                  | ,           |
| 5                                                 | بول          | ہادی                  | ð           |
| 5                                                 | بول          | اعظم                  | ş           |

ی کو تک رہے ہیں ۔کہ اے ی ہم نے نعت پڑھ لی تو کیوں نہیں پڑھتا؟ تو کیوں خاموش ہے؟

اب می نعت پڑھنے لگا ہے ۔ی نے سینہ تان کر اور جھوم کر کہا میرے آقا تو یارسول اللہ علیت ہیں۔

يارسول الله مُؤلِيَّة في يا صبيب الله مُؤلِيَّة في

یہ ول بھی تہبارا ہے یہ جاں بھی تہباری ہے کیا پیش کروں آتا ہر چیز تہباری ہے

 $\triangle \triangle \triangle \triangle \triangle \triangle \triangle$ 

## 

"الله نور السموات والارض".

"الله زمين وآسان كانور بين

جب انسان نے بیہ اعلان سنانؤ عرض کی اے رب ذواکمنن! نو زمین و آسان کا نور ہے۔کائنات کی ہر شے میں تیراجلوہ ہے۔کائنات کی ہر چیز میں تیرا نور ہے،

اے بار الہٰ! تیرا نؤر کہیں

حجرنوں کے ترنم میں ہے آبثاروں کے نغموں میں بہاروں کے زمزموں میں ہے جاندنی کے حجالے میں ہے صبح کے اجالے میں ہے

مولا! ہر شے میں تیرانور ہے گر ہم اپنی محدود بصارت کی وجہ سے تیرے اس کا کنات میں بھر ہے ہوئے نور کو دیکھنے ہے قاصر ہیں ۔

مولا ! تو ان بکھرے ہوے انوار وتجلیات کو ایک ایسی ذات میں کیجا کر دے جو تیری ذات کا بھی مظہر ہواور تیری صفات کا بھی مظہر ہومولا ایبا کوئی پیکر اتم بھیج کہ

تیری صفات کا عکس نظر آئے اس کی صفات کو دیکھیں تیری ذات کا عکس نظر آئے اس کی زات کو دیکھیں تیراحس نظر آئے اس کےحسن کو دیکھیں اس کے کمال کو دیکھیں تیرا کمال نظر آئے

تو خالق نے ارشاد فرمایا:

فکر کا ہے کی کرتے ہو، میں اپنے انوار و تجلیات سے مرقع اے کا ئنات والو! اور اپنی تمام تر صفات ہے مرصع ایک ایسے پیکر ،نورازل اور نظر افروز ابد پیکر کو بھیج رہاہوں 

قد جاء كم من اللَّه نور

لوگو اِتمهاری طرف ایک پیکر انوار و تخلیات بھیج رہا ہوں جو

میری ذات کا بھی مظہراتم ہے میری صفات کا بھی مظہراتم ہے

وگو!

اگرتم میرے جمال کو دیکھنا جاہو مصطفیٰ مُنْ مُنْ اللّٰہِ کے جمال کو د مکھ لو اگر تم میرے کمال کو دکھنا جاہو مصطفیٰ مٹھیئین کے کمال کو د مکھے لو اگرتم میری قدرتوں کو دیکھنا جاہو مصطفیٰ مٹھیلیٹم کی عظمتوں کو د مکھے لو اگرتم میری وسعتوں کو دیکھنا جاہو مصطفیٰ ﷺ کی وسعتوں کو دیکھ لو مصطفیٰ مٰٹھُنیائِم کے علم کو دکیے لو اگر تم میرے علم کو دیکھنا جاہو مصطفیٰ مٹائیا کے حکم کو د مکیے لو اگر تم میرے علم کو دیکھنا جاہو اگرتم میری رحمتوں کے تلاظم دیکھنا جا ہو آؤ محمد عربی النَّالِیّنِ کا تبسم دیکھ لو اگرتم میری برکتوں کا خزینه و یکھنا جاہو تو آوُ محمد عربی النَّفِیّلِم کا مدینه دیکی لو تو مصطفیٰ ﷺ کی سیرت د مکھ لو اگرتم قرآن کی صورت دیکھنا جاہو

جب میں نے قرآن کے حسن کو بھیرا تو سمااسور تیں بنادیں جب میں نے قرآن کے حسن کو سمیٹا تو پیکر محمد ملٹائیللم بنادیا جب میں نے قرآن کے حسن کو سمیٹا تو پیکر محمد ملٹائیللم بنادیا

## أيكصين بهي جب نه تعين تو محمد من يُلام كانورتها

یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ کا گنات کے ذرے ذرے کا خالق اللہ تعالیٰ ہے۔ انس وجن ،حوروملک ،غلان بہشت، نباتات، حیوانات، شجر وجر بمس و قمر الغرض ہر مخلوق ای کے کارخانہ خلقت کی تخلیق ہے۔ کیونکہ وہ خالق کا گنات ہے۔ لیکن اس بات میں کوئی اختلاف نہیں اس باری تعالیٰ نے سب سے پہلے نور مصطفیٰ من آئیۃ ہے کو کیا۔ جیسا کہ حدیث مبارکہ ہے

مدینے کاشہرہے ۔۔۔۔دہمت کی لہرہ۔۔۔۔معبد نبوی ہے۔۔۔۔ انوارِ ایز دی ہے۔۔۔۔ صحابہ کا جمع غفیرہ۔۔۔دہمت رب کبیرہے۔۔۔ صحابہ کے مجمع میں حضورا پسے جلوہ گر ہیں جیسے چود ہویں کا چاندستاروں کے درمیان دمک رہا ہو۔

دربار رسالت کی کیسی وہ گھڑی ہوگ حسان کے ہونؤں پہ جب نعت نبی ہوگ صدیق و عمر ہوں گے عثمان و علی ہوں گے حسنین کے عثمان و علی ہوں کے حسنین کے نانا کی کیا برم سمی ہوگ

ان الله تعالىٰ قدخلق قبل الاشياء نورنبيك من نوره.
الله تعالىٰ قدخلق قبل الاشياء نورنبيك من نوره.
الله في سب سے بہلے تيرے ني كوركوائي نورسے تخليق كيا۔
فرماياكماس وقت

نه زمیں تھی ندزمال نەمكىس تىھ ندمكال نەفرش نه عرش تھا نەلوح تىقى نهظم ندجم نه عرب تھا نه افلاک تھے نەفلك ندحور بي تقيس نه ملک نهشش تقا نەقىر نه جن تھے نەبشر ند برگ تھے نەثمر نه براتھے نہ بر نه چمک ندستارے تھے نه پھول تھے ندمبک نه بلبل تقی نہ چہک نەسىزە تھا . ندلبك نه لهجه تقا نه کلام ندمقتدی تھے شدامام شغلام نه بادشاه تص

نه صبح تقی نه رکوع تنص نه رکوع تنص نه صراحی تقی نه صراحی تقی

الغرض

ہواؤں کی سرسراہٹ نہ تھی گلوں کی مسکراہٹ نہ تھی کہکشاؤں کی جھلملا ہٹ نہ تھی آ سان کی نیلا ہٹ نہ تھی نضاؤں کے سائے نہ تھے ہواؤں کے فرائے نہ تھے مئے کدے کی چلبل نہ تھی ساغر کی ہلچل نہ تھی

بسر

یہ بینانے والاخدا تھا یا بینے والالور مصطفیٰ مؤلیکہ تھا یا بینے والالور مصطفیٰ مؤلیکہ تھا ایجم میں ضو نہ مشس و تمر کا ظہور تھا آئیکم بیں ضو نہ مشس و تمر کا نور تھا

## برِ هودرود که مولود کی گھڑی آئی

حضورعلیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت ایک منفرداورنورانی ولادت تھی جس میں بجیب واقعات اورانوارو تخلیات کاظہورہوا۔اس ساعت سعید میں سارا گھریقعہ نور بن گیا۔انوارو تخلیات نے نہ صرف گھر بلکہ پوری کا تنات کواپی آغوش میں لے لیا۔ ہر چیز چاندنی میں نہا گئی۔اس موقع پرعناصر کا تنات ہی نہیں بلکہ سا کنان عرش بھی حرکت میں چیز چاندنی میں نہا گئی۔اس موقع پرعناصر کا تنات ہی نہیں بلکہ سا کنان عرش بھی حرکت میں آگئے۔ہرشتے رفضال تھی،کیف وسرور کا سال تھا،ہرطرف دھوم مچی تھی کہ آج اس نور کا ظہورہونے والا ہے جو

ظلمتوں کو اجائے میں بدلے گا
تاریکیوں کوروشنیاں عطاکرے گا
دلوں کو انوار بخشے گا
نگاہوں کی بھریتیں عطاکرے گا
جہالت کو علم سے نوازے گا
سٹک دلوں کو حلم سے نوازے گا

اُم عثمان فاطمہ بنت عبداللہ الشیفہ رضی اللہ عنہااس موقعہ پرمخدومہ کا ئنات سیدہ آمنہ رضی اللہ عنہا کے باس موجود تھیں۔وہ فرماتی ہیں کہ میں نبی اکرم مشرقی ہیں کہ ولادت کے وقت حاضر تھی ، میں نے دیکھا کہ ہرشے نور میں ڈوب گئی۔۔۔۔گویا کا گنات میں نور کا سیلاب آگیا۔۔۔۔اجرام ساوی زمین کی طرف جھک رہے تھے جیسے اسے بوسہ دینا جا ہے ہوں ،اس وقت میں نے جس چیز کود یکھا اسے نور ہی نور یایا۔

ولادت کی رات وہ سہانی ساعت تھی جب کا تنات میں معنوی انقلاب کا آغاز

ہوا۔ نور کا کھاتھیں مارتا ہوا سمندر پوری کا کنات میں موجز ن تھا ہنوری احرام جھک جھک کراس نوری تموج میں اضافہ کررہے تھے۔ فرضتے جھا تک جھا تک کراپے اشتیاق دیداورشوق فراواں کا مظاہرہ کررہے تھے کہ کب وہ نور کا پیکر جلوہ بار ہو۔ حوران جنت نے کا شانہ آمنہ کو گھیرے میں لیے، فرشتوں نے مشرق ومغرب میں آمد واستقبال کے پرچم نہرادیے۔ اس وقت اس کا کنات کے اندر کیے کیے مناظر کاظہور ہوااوروہ کیا سال تھا جب حضور نبی آکرم مؤلودی گھڑی آئی۔

اس وقت کی رت بیر تکھری فضاء یہ حیمائی ہوئی رحمتوں کی تصلتی ہوئی واضحیٰ کی سمت ختم نبوت کی قوس قزح علم و عرفان رعنائیاں تھس وجدان کی نقثے جنوں کے نکھرتے ہوئے حوروں کے گیسوں سنورتے آبو گزرتے بیہ رنگوں کی ہارش چین در چین به سجتی هوئی محفل نکر و فن

برستے ہوئے درج و کعل و گوہر عقل کی ہوئی سبزے پہ شبنم کی تاروں کی ہے خواب انگرائیاں موتى ے ثکلتے صدف آ بگینوں میں دُ ھلتے مستی کی بہتی ہوئی آب بجو ہوئی بروهتى شوق کی آبرو دل میں تیکھلتی ہوئی ہر ہتے ہوئے رنگ بھی سنگ سنگ ۆرۈل يىس بنتا ثيشول خورشيد میں کٹا اللتى نقابين ولايت کي خيرات تور ہوا ہوئی دل کی بچیقتی ہوئی جاندنی کی صفیں ہوئیں گاتی كنكناتي

جكمكاتا 7 متكراتا بهوا جہال انبياء 299 271 پر ہے صلیِ عکی کی لبون آ دم چلا دم سنجالے بوئے ڈ ھالے میں میں آنے محفل وکھانے اس کو نشيں 77 أستيل حسر كبكشال ي موی وه عيسیٰ هوتی هم ہوئے زندگی 5 شبيج <del>-</del> په جبرائيل زمیں پر بچھاتا ہے والأه دائره حورول برمطيس مریم ہے وا ہے ہیں آسیہ جہاں کو سرت کا پیغام دول اب ان ساعتوں کو میں کیا نام ووں

كون کا کیسا فسول خموشی آ رائش محفل وحدت کے لیجے میں کیلین ہے ستمس الدخي الدخي بدرالدجي العللى تورالهدي اخوت 6 مينار علمدار تخليق كونين 6 راز ہے گر نور کا ناز د کیھے تو بُن خود سے بسے لگے تو موتی رواں فکر کی ہر ندی سے ہاعث رحمت ایزدی جو بھولے سے پڑجائے اس کی نگاہ تو کنکر بھی پڑھنے لگیں سے ملطان ہے روحِ کونین کا می<sub>ہ</sub> منتہائے روحِ

یبی ہے وقار فروع و اصول کہ بیٹی ہے اس کی جناب بیول نویس اٹھائے اگر بر زمیس قو مہتاب ہو جائے کلائے وہیں جو اس کے لیے بے ادب ہوگیا تو سمجھو کے وہ بولہب ہوگیا مرت ہے جھوم اے میری زندگ مسرت ہے جھوم اے میری زندگ کہ نبیوں کی محفل کمل ہوئی

1

#### محمد ملتی میرانم نه ہوتے تو میکھ بھی نہ ہوتا

نه ہوتا سمند ر میں بہتا ہے یانی برستے نہ،جلوے زمین وزماں پر نه پژتی نظر مالک دوجهال پر نه مٹی غذاؤں کا بنتی بہانہ نه بيه آشيانه انه ده آشيانه ، نه سير آساني فضاؤں کي ڪرتا نه قرآل اترتا نه ایمال نکھرتا جو محفل نه ہوتی تو گفتار کیسی سنسی کوئسی کے سہارے نہ ہوتے نه جن و بشر نه حور و ملک بھی ولی بھی نہ ہوتے نبی بھی نہ ہوتے جہال میں وفاکی کہانی نہ ہوتی نه دنیامیں فوج ابابیل ہوتی نه سبخشش نه سبخشش کی امید ہوتی نہ مستی نہ مستی کے روش سلیقے نه جنت نه دوزخ نه دریا نه دهارے

نه دریا کی موجوں مین ہوتی روانی نه سورج کی کرنیں جبکتی جہاں پر نہ ہجتی ستاروں کی برم آساں بر نه بادل میں یانی کا ہوتا خزانه نه بارش منه تحیتی منه سبزه منه دانه راہ معرفت ہے نہ انبال گزرتا نه ادراک برهتا نه احساس انجرتا جومنزل نه ہوتی تو رفتار کیسی زمانے کے دککش نظارے نہ ہوتے نہ ہوتی زمیں نہ ہوتا فلک بھی کلیم و خلیل و صفی بھی نہ ہوتے فضا میں صدا کن ترانی نه ہوتی نه تورات ہوتی نه انجیل ہوتی نه قرآن آتا نه توحير ہوتی نہ صحرا نہ دیوائگی کے طریقے ، نه بیه عرش کرسی نه بیه جاند تارے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ

ز ب عزت و اعتلائے محمد ماتی این ا کہ ہے عرش حق زیر یائے محمد ماتی تینے مكال عرش ان كا فلك فرش ان كا ملک خادمان سرائے محمد منتی تینم عصائے کلیم ازدھائے غضب تھا گروں کا سہارا عصائے محمد میں قربان کیا پیاری پیاری ہے نبت آن خدا وہ خدائے محمد ملتَّ لَیْآجُم اجابت کا سہرا عنایت کا جوزا رلبن بن کے نکلی دعائے محمہ سُٹھیاتیم اجابت نے جمک کر گلے سے لگایا بڑھی ناز سے جب دعائے محمد منٹیکیٹم دم نزع جاری ہو میری زبال پر

> اور میہ وجد کیا ہے؟ مظفروار ٹی لکھتے ہیں :

نی کا نام جب میرے لیوں پہ رقص کرتا ہے لہو بھی میری شریانوں کے اندر رقص کرتا ہے میری ہے جین آٹھوں میں وہ جب تشریف لاتے ہیں تضور ان کے دامن سے لیٹ کر رقص کرتا ہے پڑے ہیں نقش کف پا کے ہار گردن میں جبی تو ردح لہراتی ہے پیکر رقص کرتا ہے جبی تو ردح لہراتی ہے پیکر رقص کرتا ہے زمین و آساں بھی اپنے قابو میں نہیں رہتے تربی و آساں بھی اپنے قابو میں نہیں رہتے تربی کر جب محمہ کا قلندر رقص کرتا ہے

#### مجه نه تها توحضور من يُلائم تنه

حفرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک دفعہ حضرت جرائیل ہارگاہ مصطفیٰ علیہ میں صاضر ہوئے ۔ حضرت جرائیل کا کام یہ ہے کہ وہ خدا کا پیغام انبیاء تک پہنچاتے تھے۔ ہرنبی کے پاس آتے ، ہررسول کے پاس آتے۔ روایات میں آتا ہے کہ جتنی بارجرائیل بارگاہ مصطفیٰ علیہ میں صاضر ہوئے اتنی بارکسی نبی کے جسن رضار بلوی کہتے ہیں کہ

بے لقائے یاران کو چین آ جاتا اگر بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرہ چھوڑ کر

جب جرائیل بارگاہ رسالت آب علیہ میں صاضر ہوئے تو آپ علیہ نے پوچھا۔
اے جرائیل بی تو بتاؤکہ تہاری عمر کیا ہے؟ حضرت جریل عرض کرتے ہیں یارسول اللہ علیہ اندازہ نہیں گرا تنایاد ہے کہ ساری کا نئات کے پیدا ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے حجابات عظمت میں سے چوشے پردہ معظمت میں ایک نورانی ستارہ ستر ہزارسال بعد طلوع ہوا کرتا تھا۔ آقامیں نے وہ ستارہ بہتر ہزار (۲۰۰۰) مرتبہ دیکھا ہے۔ میرے تا نے مسکرا کے فرمایا:

ياجبرائيل وعزة ربى جل جلاله اناذالك الكوكب

'' اے جبرائیل ! بجھے اپنے رب ذوالجلال کی عزت کی قشم وہ جپکنے والاستارہ ہیں ہی تھا''۔

(السيرة الحلبية ميرت الرسول متاليق جلددوم)

توپية چلاكه

زمین وآسال نه تنص حضور التأليكم تنه لوح وقلم نه تھے حضور التَهُيَّالِمُ مَنْ سورج کی جبک ناتھی حضور مان أيزم تص جاندگ چڪ نه تھي حضور ملتنكيهم تنص حاندني كاحجالانه تفا حضور مُنْ اللَّهُ يَلِمُ مَصْ صبح كااجالا ندتها حضور ستنتيتم شخص زمین کی نرمی ناتھی حضور مؤنيتني تقي آتش کی گرمی ناتھی حضور ملايتم تنص صوت وآ واز ندهمی حضور متفيلاتم شخص سوز وسازنه يتھے حضور ملائيله تنص زمزم وگنگ نه تھے حضور ملايلهم تنفي رنگ وآن منگ نه نتھے حضور سُنَيْنَامُ شَقِي ىپقركى تختى نەتقى حضور مُنْ فَيْلِتِمْ مِنْ خوشحالي وبدبختي نتهقي حضور ملتأييتم شخص آبشارول كابهاؤنه تها حصور متاييم تنق شاخول كاجهكاؤنه تها حضور متأليكم تنص فوا که وثمرنه تھے حضور ملكاليلم تنص

| حضور منهايتم تنفي             | شام وسحرنه تتھے                   |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| حضور ماتيليتم شخص             | جان وحبگر نه تص                   |
| حضور ماتهاية عنظم             | لعل وگهرنه <u>تن</u> ھے           |
| حضور من لياتم شھے             | رات كاسنا ثانه تقا                |
| حضور مُنْ لَيْنَا لِمُ سَقِّع | صبح كافراثانه تقا                 |
| حضور من ليتنب شھے             | دشت وبیابال نه تنهے               |
| حضور من ليناني تنص            | جنت ورضوان نه تھے                 |
| حضور من ليديم يته             | خطبه وآ ذال نه تھے                |
| حضور من المالية لم شق         | وعظ وبيال نه نتھے                 |
|                               | اس وفت                            |
|                               | ا یک خدا تھا                      |
|                               | يا نورمصطفیٰ مُنْ مَيْدَتِم تَفَا |

**ተተተተ** 

# لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم فالتلك كائنات في ارشاد فرمايا!

"لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم"

", وتحقیق ہم نے انسان کو اچھی شکل وصورت میں پیدا کیا"۔

تو!

جہاں انسان کی انسانیت کی انتہاء ہوتی ہے

وہاں ایک مومن کی فراست کی ابتداء ہوتی ہے

جہاں ایک مومن کی فراست کی انتہاء ہوتی ہے

وہاں ایک ولی کی ولایت کی ابتداء ہوتی ہے

جہال ولی کی ولایت کی انتہاء ہوتی ہے

وہاں قطب کی قطبیت کی ابتداء ہوتی ہے

جہاں قطب کی قطبیت کی انتہاء ہوتی ہے

وہاں غوث کی غوشیت کی ابتداء ہوتی ہے

جہاں غوث کی غوشیت کی انتہاء ہوتی ہے

وہاں تابعی کی تابعیت کی ابتداء ہوتی ہے

جہال تابعی کی تابعیت کی انتہاء ہوتی ہے

وہاں صحالی کی صحابیت کی ابتداء ہوتی ہے

جہاں صحابی کی صحابیت کی انتہاء ہوتی ہے

وہاں نبی کی نبوت کی ابتداء ہوتی ہے

جہاں نبی کی نبوت کی انتہاء ہوتی ہے

وہاں رسو ل کی رسالت کی ابتداء ہوتی ہے

اور جہا ں رسول کی رسالت کی انتہاء ہوتی ہے

وہاں محد عربی علیہ کی عظمت کی ابتداء ہوتی ہے

اور جہاں محد عربی علیہ کی عظمت کی انتہاء ہوتی ہے

وہاں میمقام آجاتا ہے:

ثم دنی فتدلی،فکان قاب قوسین او ادنی

اور پھروہ مقام آتاہے کہ

محمد مُنْ يَنِينَ خداكا اور خدامحمد مُنْ يَنِيمَ كا موجاتا ب

بيكر

تمام پردے اٹھ جاتے ہیں۔

تمام فاصلے ختم ہوجاتے ہیں۔

تمام فرق مث جاتے ہیں ۔

بس ایک فرق رہ جاتا ہے۔

کہ

وہ خالق ہوتا ہے یہ مخلوق ہوتا ہے۔ وہ رازق ہوتا ہے۔ یہ مرزوق ہوتا ہے۔ وہ مالک ہوتا ہے ۔ پیمملوک ہوتا ہے۔ وہ رب ہوتا ہے 👚 ہیمر بوب ہوتا ہے۔ وہ اللہ ہوتا ہے۔ وہ نورہوتا ہے ہاس کی تنویر ہوتا ہے۔ وہ مصور ہوتا ہے ہاس کی تصویر ہوتا ہے۔ ارے وہ غدا ہوتا ہے سے مصطفیٰ ہوتا ہے۔ وہ لا اللہ الا اللہ ہوتا ہے ۔ بیم محمد رسول اللہ ہوتا ہے۔ اس کیے حسن رضا بریلویؓ فرماتے ہیں۔ تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو الله بی کو معلوم ہے کیا جانیئے کیا ہو

 $\Diamond \Diamond \Diamond \Diamond \Diamond \Diamond \Diamond \Diamond \Diamond$ 

### أشجيه خوبال همه دارندتو تنهاداري

اگرسیرت طیبه کامطالعه کیاجائے توبات اظہرمن اشتس ہے وہ پیر کہ

ای ایک ذات میں

تمام نبیوں کے کمالات

ای ایک ذات میں

تمام نبیوں کے امتیازات

ای ایک ذات میں

تمام نبیوں کے معجزات

ای ایک ذات میں

تمام نبیوں کی صفات

ای ایک ذات میں

تمام نبیوں کے خصائص

ای ایک ذات میں

تمام نبیوں کے فضائل

چنانچه

آدم کا صفوت شیت کی معرفت نوح کی سخاوت ابراہیم کی خلعت اساعیل کی زبان

صارقٌ کی نصاحت

اسحاق کی رضا

لوط کی حکمت

ايوب كاصبر

یونس کی اطاعت

يوشغ كاجهاد

داؤر کی آواز

دانیال کی محبت

یجیٰ کی باک دامنی

سليمان كادبربه

يوسف كاحسن

موی کا کمال

عييني كالمال

جہال بیرسارے کمالات کی انتہاہوتی ہے

وہاں سے محمر کی علیہ کی عظمت کی ابتداء ہوتی ہے

حسن بوسف ، دم عینی ید بیضا داری

آنچ خوبال بمه دارند تو تنها داری

ተ ተ بعد از خدا بزرگ توئی قصه مخضر

اے شہر علم و عالم اسرار خشک و تر

تو بادشاہ دیں ہے اتو سلطان جر و بر

تیر بے حروف نطق الٰہی کا معجزہ

تیری صدیث سے زیادہ ہے معتبر

یہ کہکشاں تیرے محلے کا راستہ

تاروں کی روشی ہے تیری خاک راہ گزر

جریل تیرے در کے بگہباں کا ہم مزاج

باتی ملائکہ تیری گلیوں کے کوزہ گر

موج صباء کو ہے تیری خوشبو کی جنتجو

جیے کی ہے در کی بھکارن ، ہو دربدر

قامت تری ہے روز قیامت کا آسرا

خورشید حشر ، ایک تکس تیرے تاج پر

ہر رات تیرے گیسوئے عبر فشال کی یاد

تیرے لیوں کی آئینہ بردار ہے سحر

محفوظ جس میں ہو تیر نے نقش قدم کا عکس

کیوں آساں کا سر نہ جھکے الی خاک پر

آیات تیرے حسن خدوخال کی مثال

والیل تیری زلف ہے رخسار و القمر

والعصر زاوریہ ہے تیری چیثم ناز کا

والشمس تیری کرمنی الفاس کا شرر

لیس تیرے نام پر الہام کا غلاف

طٰہ تیرا لقب ہے شفاعت تیرا ہنر

دریا تیرے کرم کی طلب میں ہیں جاں بلب

صحرا تیرے حرام کی خاطر کھاں یہ سر

تیرا مزاج سخشش پیم کی سلسبیل

تیری عطا خزانہ ء رحمت ہے سر یہ سر

تیرے فقیر اب بھی سلاطین سمج کلاہ

تیرے غلام اب بھی زمانے کے جار گر

یہ بھی نہیں کہ میرا مرض لا علاج ہو

یہ بھی نہیں کہ تجھ کو نہیں ہے میری خبر

ہاں پھر سے ایک جنبش ابرو کی بھیک دے

ہاں پھر سے اک نگاہ کر م میرے حال پر

سایه عطا ہو گنبد خضریٰ کا ایک بار

حجملسانہ دے مجھ کو کڑی دھوپ کا سفر

محن ، کہ تیری راہ گزر کا فقیر ہے

اس پر کرم ویار نبوت کے تاجور

د ہے رزق نطق مجھ کو بنام علی ولی

از بحر فاطمه وه تیرا پاره جگر

حسنین کے طفیل عطا کر مجھے بہشت

میری دعا کے رخ پہ چھڑک شبنم اثر

تیرے بوا دعا کے لئے کس کا نام لول

"بعد از خدا بزرگ توکی قصه مخقر"

**ተተተ** 

## چك جھے سے پاتے ہیں سب پانے والے

خالق کا نئات نے حضرت آدم کو پیدا فرمایا تو اللہ نے آدم کی پیشانی پر نور محمد کی میشانی بر نور محمد کی میشانی بر نور محمد کی میشانی میں نور محمد کی چیکا تو آدم کا بورا وجود چیک اٹھا اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو مبحود ملائک بنادیا۔

| چىك مصطفىٰ ملقَّلْاتِنْم كى تقى         | وجود آ دمٌ كا تھا   | آ دمٌ جَمِکے      |
|-----------------------------------------|---------------------|-------------------|
| جمك مصطفي متأثيبتهم كالمقى              | وجودنوح كالتها      | حضرت نوځ چمکے     |
| چىك مصطفىٰ مئة بُيْرَيْم كى تقى         | وجو د شیث کا تھا    | حفرت شيٹ چکے      |
| چىك مصطفیٰ مٹھیلیٹم کی تھی              | وجود ادریس کا تھا   | حضرت ادریسٌ چیکے  |
| چىك مصطفىٰ ماتَّهُ يَيْنِهُم كى تَقَى   | وجود ہور کا تھا     | حضرت ہوڈ چیکے     |
| چىك مصطفىٰ ئىلْيَدْتِم كى تقى           | وجود صالح کا تھا    | حفرت صالح جیکے    |
| چىك مصطفیٰ مٹنائیتنم کی تقی             | وجود ابراہیم کا تھا | حضرت ابراہیم جیکے |
| جمك مصطفل منوئيتهم كي تقى               | وجود اساعيل كانتها  | حضرت اساعیل چیکے  |
| چىك مصطفىٰ ئى تَوْلِيَةِ اللهِ كَالْمَا | وجودلوط كانتها      | حضرت لوط حیکے     |
| چىك مصطفیٰ ملٹوئیتېم کې تقى             | وجود اسحاق کا تھا   | حضرت اسحاق چیکے   |
| چىك مصطفیٰ ملتایقینم کی تقی             | وجود ليعقوب كانقما  | حضرت ليعقوب حيك   |
| چىك مصطفىٰ ملقَالِيَهُمْ كى تقى         | وجود بوسف کا تھا    | حضرت نوسف چیکے    |
| چىك مصطفىٰ ئىڭ ئىلانىم كى تقى           | وجود بونس کا تھا    | حضرت يونس جيڪ     |

|                                                  |                        | ••••• <del>•••••</del> ••••• |
|--------------------------------------------------|------------------------|------------------------------|
| جِيكُ مصطفعاً مُثَنَّائِتِهِ كَيْتُكُونِ كُلُقِي | وجود ابوب كاتھا        | حضرت ایوب چیکے               |
| چىك مصطفىٰ مائىنىيتىم كى تقى                     | وجود موی کا تھا        | حضرت موی چیکے                |
| چىك مصطفیٰ مائة نیزنی کی تھی                     | وجود ہارونؑ کا تھا     | حضرت ہارون چ <u>ک</u> ے      |
| چىك مصطفىٰ ئاتۇنىتىنى كى تىخى                    | وجود داؤر کا تھا       | حضرت داوُدٌ چکھے             |
| جِمَكُ مصطفىٰ مُنْ يُنْكِينِهِ كَى تَضَى         | وجود عزيز كالقا        | حضرت عزيز چيکے               |
| جمك مصطفىٰ مٰتَهُيْتِنِم كَ مَصَى                | وجود زكرياً كالتما     | حضرت زکریًا چیکے             |
| چىك مصطفیٰ مُنْهَنِيْتِنْم كى تھی                | وجود ليحي كانتها       | حضرت يحلي حيكي               |
| چىك مصطفىٰ مُنْ يَنْكِيْنِهُم كى تَقْى           | وجود سليمانٌ كاتھا     | حضرت سليمان چيڪے             |
| چىك مصطفیٰ مُنْ مِنْ اللِّهِ كَيْمَتُم           | وجور عيسيٰ " كا تقا    | حضرت عيسلي جيكي              |
| چِمَكِ مصطفىٰ مُنْ مُنْكِيَّتِهِم كَى تَقَى      | وجود صديق "كالقا       | صدیق اکبر میکے               |
| چىك مصطفىٰ ئىقائيتىم كى تقى                      | وجود فاروق كالتقا      | فاروق اعظم محيكي             |
| چىك مصطفیٰ سُولَائِنْم کی تقیی<br>چىک            | وجود عثان متنكا تقا    | عثمان غني حيك                |
| چىك مصطفیٰ سُرَیکیتِهم کی تقی                    | وجودعلی " کا تھا       | مولاعلی چیکے                 |
| چىك مصطفىٰ ئۇنىيتىر كى تھى                       | وجود بلال کا تھا       | بلال حبثي حبك                |
| چىك مصطفیٰ مُنْ تَنْکِیْتِمُ كَی تَصَی           | وجود اولیں " کا تھا    | اولیں قرنی چیکے              |
| چىك مصطفیٰ شائلینیم کی تقنی                      | وجودحسن بصرى كأكا تفا  | حسن بھری چیکے                |
| چىك مصطفیٰ ئۇئيلىتىم كى تقى                      | وجودغوث اعظم كانفا     | غوث اعظم حیکے                |
| چىك مصطفیٰ منالینیم کی تھی                       | وجود دا تا جوری کا تھا | دا تا علی جوری میکے          |
|                                                  |                        |                              |

خواجداجميريٌ حيك وجود خواجه اجميري كانتها جبك مصطفىٰ مرتبيته كي تقيي وجود بإبا فريد" كانتها جمك مصطفى مثنية بني كمتمى بابا فريدٌ حِيكِ جمك مصطفي المثانية كمي تحقى وجود سلطان باهوتكا تقا سلطان باہو یکھیے مجد د الف تاني يمك وجود مجدد الف ثاني كا تقا جمك مصطفى التناييم كي تقى وجود شير رياني كانتها جبك مصطفى من يَنتِهِ كَي تَقَى شيررباني حيكي وجود نقش لا تاني كا تها جهك مصطفى مُنْ يَبِينِهِ كَي تهي نقش لا ثانی حیکے اعلیٰ حضرت ﷺ کا قلم وجد میں آیا کہ چک جھے سے یاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی جیکا دے جیکانے والے

 $\Diamond \Diamond \Diamond \Diamond \Diamond \Diamond \Diamond \Diamond \Diamond$ 

·• ·•

, , , ! .

## خداایک ہے، مطفیٰ ملی ایک ہے

خدا اور نبی کی رضا ایک ہے خدا ایک ہے مصطفیٰ ماٹیکیتم ایک ہے كه مضموم وحرف و دعا أيك ب يرهو تو محمد ملته يتنبخ بهي قرآن بين حطیم فنا و بقا ایک ہے عدم بھی محمد ماڑیاتینم کا عین وجود طلوع سحر کی نوا ایک ہے اندهیروں کی ہیں کتنی ہی بولیاں مقامات دو،راستہ ایک ہے چلو عرش و طبیه کی جانب چکیس کہ دونوں کی آب و ہواایک ہے مدینہ بھی جنت ہے میرے لیے محمد التأليب كرول مظفر محد سُتُعَالِينِهُ مرعا ایک ہے ميرا فن ميرا

 $\Diamond \Diamond \Diamond \Diamond \Diamond \Diamond \Diamond \Diamond \Diamond \Diamond$ 

## حضرت آدم اوروسيله مصطفى ملتن يناتهم

جب حضرت آدم ی بغیر ارادہ کے خطا سر زد ہوئی تو انہوں نے اپنا سر آسان کی طرف اٹھایا اور عرض کی ۔اے رب ذوالمنن ! میں تجھ سے حضرت محمد سٹھایہ کے وسیلہ سے سوال کرتا ہوں ۔میری مغفرت فرما۔اللہ تعالیٰ نے پوچھا اے آدم تو نے محمد سٹھایہ کو کیسے پہچان لیا؟ میں نے تو ابھی ان کو بیدا ہی نہیں کیا ۔حضرت آدم نے عرض کی ،اے پروردگار جب تونے اپنے دست قدرت سے میری تخلیق فرمائی پھر میرے اندر روح پھوئی ،میں نے آئیسیں کھولی اور اوپر دیکھا۔

تو عرش کی جبیں یہ میں نے دیکھا

ايك طرف لكها تها الله يجر لكها محمد عليك

میں نے عرش کے ہر ستون کو دیکھا

أيك طرف لكها تها الله يهر لكها محمر عليه

میں نے دائیں طرف دیکھا

أيك طرف لكها تها الله يجر لكها محمد عليك

میں بائیں طرف دیکھا

أيك طرف لكها تها الله يجر لكها محمر عليه

میں نے آگے کی طرف ویکھا

أيك طرف لكها نقا الله يجر لكها محمر عليسية

میں نے طوبیٰ درخت کے پتوں کو دیکھا

ايك طرف لكها تها الله بهر لكها محمد عليه

سدرة المنتبیٰ کے پتوں کو ویکھا

ا يك طرف لكها تفا الله يجر لكها محمد عليه

میں نے فرشتوں کی آنکھوں کے درمیان دیکھا

ا يك طرف لكها تفا الله يهم لكها محمد عليه

حضرت آ دم فرماتے ہیں

میں جنت میں چلا گیا

میں نے جنت کے پہلے دروازے پہ ویکھا

ا يك طرف كها نفا الله يهر لكها محمد عليق

میں نے دوسرے وروازے یہ دیکھا

ا يك طرف لكها تها الله يجر لكها محمد عليها

میں نے جنت کے آٹھوں دروازے دیکھے

ہر ورواز سے پر

ايك طرف لكها تقا الله بيمر لكها محمد التيليم

پھر میں جنت کے اندر واخل ہوا

میں نے جنت کی حصت کی طرف دیکھا

أيك طرف لكها نقا الله يمر لكها محمد عليت

میں نے ہر محل کے دروازے کو دیکھا

ايك طرف لكها تقا الله يجر لكها محمد عليك

میں نے جنت کے خیموں کی طرف دیکھا

ايك طرف لكها تها الله يجر لكها محمر عليك

میں نے جنت کے درختوں یہ دیکھا

أيك طرف لكها تقا الله يجر لكها محمد عليه

میں نے درختوں کے پتوں کو دیکھا

أيك طرف لكها تها الله يم لكها محمر عليك

میں غلمال کی آنکھوں کے درمیان دیکھا

ايك طرف لكها تها الله يهر لكها محمد عليسة

میں نے حوروں کی بیٹانی یہ دیکھا

ايك طرف لكها تها الله يجر لكها محمد عليك

حضرت آ دم فرماتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ

جس ہستی کا نام اتنا بلند ہے اس کی ذات تننی بلند ہوگی۔

(امام حاتم ،المستد رک پہنتی ،ابن عساکر )

 $\Diamond \Diamond \Diamond \Diamond \Diamond \Diamond \Diamond \Diamond \Diamond$ 

### الصلؤة والسلام

الصلوة والسلام عليك يا

سيدُالاصفياء، دُرِبحرِسخا، مهتابِ عطا، صاحبِ هل اتى، عميمِ الجودِ والعطا،شاهِ ارض وسماء، گوهرِ ارتقاء، رافع جمله بلا . الصلوة و السلام عليك يا

كُلِ كُلزارِ آمنه، جلوة حق نما، عكسِ نورِ خدا، مظهرِ ربُ العلى، جراغ خانة صفاء، مشعلِ بزمِ وفا، قبلة أهلِ صفاء، كعبة اهلِ وفا الصلوة و السلام عليك يا

نورِشمس وقمر، ذاتِ والا گوهر، راکبِ بحروبر، سَطُوَتِ بام ودر، نُطقِ شریں، مرشدِ فکرونظر، راه دان رهبر، صاحب شقُ القمر الصلوة و السلام علیک یا

سید وسردارِ کُل،مصدرِانوارِ کُل،قافلهِ سَلارِ کُل،حامل اوصافِ کُل،مرکزِ دیدارِ کُل

الصلوة والسلام عليك يا

مهبط وحی آسمانی، وردِآیاتِ قرآنی، قاسمِ نعمائے ربانی، عالمِ علوم عرفانی، واقفِ اسرارِ رحمانی

الصلوة والسلام عليك يا

عادلِ ہے عدیل، لطفِ ربِ جلیل، ردِّ هرقال وقیل، قاسمِ کوٹرو

سلسبیل، بے مثل ومثیل، باکمال وجمیل، کبریا کے وکیل، انبیاء کے کفیل

الصلوة والسلام عليك يا

عالم هست وبود، بزم غيب وشهود، برهان واجبُ الوجود، صاحبِ مقامِ محمود، منشائے رَبِ ودود، حامد واحمدومحمود الصلوة والسلام عليك يا

مقتدائے مرسلاں، مونس بے کساں، مدعائے کن فکاں، چارہ بے چارہ بے جارگاں، نازش دوجھاں،نکتہ ورنکتہ داں،حق نگرحق رساں، مسیخ الزماں، راحتِ عاشقاں،رافتِ عاصیاں

الصلوة والسلام عليك يا

فخرِموجودات، آية مقصدِحيات، جامعُ الحسنات، مطلعِ انوارو تجليات، جميعُ البركات، منبعِ فيوضات، مختارِشش جهات، باعثِ تخليق كائنات

الصلوة والسلام عليك يا

شهرِيارِارم، نورِانوارِقِدم، سيدِعرب وعجم، سحابِ كرم، جميلِ الشيم، نيرِبرجِ كرم، عارفِ كيف وكم، صاحبِ جود وكرم الصلوة والسلام عليك يا

شرح ام الکتاب، پیغمبرانقلاب، رسالت مآب، رحمت ہے حساب

الصلوة والسلام عليك يا

سياح افلاك، مصداق حديثِ لولاك، عارفِ علم وادراك الصلوة و السلام عليك يا

> دانائے سبل، ختم الرسل، مولائے کل، نورازل الصلوة والسلام علیک یا

كبيرُ الحسَب، نجيبُ الادب، أمى لقب، عالى نسب

الصلوة والسلام عليك يا

احمدمجتبي يعنى محمدمصطفى ستأثيثه

 $\triangle \triangle \triangle \triangle \triangle \triangle \triangle \triangle \triangle$ 

# کتنی تسکین میسر ہے تیرے نام کے ساتھ

کتنی تنکین میسر ہے تیرے نام کے ساتھ نیند کانوں پہ بھی آجاتی ہے آرام کے ساتھ یہ تو کانوں پہ بھی آجاتی ہے آرام کے ساتھ یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے ورنہ کون روتا ہے لیٹ کر در و دیوار کے ساتھ

کتنی تسکین میسر ہے تیرے نام کے ساتھ

آیات کی جھرمٹ میں تیرے نام کی مند لفظوں کی انگوشی میں گینہ سا جڑا ہے سانسوں میں مہکتی ہیں مناجات کی کلیاں کلیوں کے کٹوروں یہ تیرا نام کھا ہے

آ قا

کتنی تسکیبن میسر ہے تیرے نام کے ساتھ مرحبا سرور کونین مدینے والے ہم گنہگارول کے سکھ چین مدینے والے نام ہونٹول پر تیرا آیا تو محسوس ہوا مل گئی دولت کونین مدینے والے مل گئی دولت کونین مدینے والے

تیری رحمتوں کا دریا سرے عام چل رہا ہے مجھے بھیک مل رہی ہے میرا کام چل رہا ہے میرے دل کی دھر کنوں میں ہے شریک نام تیرا ای نام کی بدولت میرا نام چل رہا ہے کتنی تسکین میسر ہے تیرے نام کے ساتھ سر بزم مجھومتا ہے سر عام مجھومتا ہے تیر ا نام س کے تیرا سے غلام جھومتا ہے تیرے نام نے عطاکی میرے نام کو بھی عظمت تیرا نام ساتھ ہو تو میرا نام حجومتا ہے کتنی تسکین میسر ہے تیرے نام کے ساتھ نہ میں مست ہول نہ الست نشے تو پھر کیوں نہ کہوں کتنی تسکین میسر ہے تیرے نام کے ساتھ اعزاز دیکھنا ہے محمد کے نام کا الله بکو ہے شوق درود و سلام کا کتنی تسکین میسر ہے تیرے نام کے ساتھ انکلا ہے کس کا نام ہے میری زبان سے آئنن میں پھول گرنے لگے آسان سے کس کا خیال آیا ، کیسی ہوا چلی ابھریں عجب ہوائیں میرے مکان ہے منتی تسکین میسر ہے تیرے نام کے ساتھ احمد جو ہیں فلک یر محمد زمین پر جبت ہیں وہ خدا کی کل عالمین پر . خالد ابی کے نام سے نکلی ہے آبثار جس نے ضمیر ذات کو سرشار کر دیا کتنی تسکین میسر ہے تیرے نام کے ساتھ تمہارا نام لیوں پر ہے دل کو راحت ہے ای کے صدیے مری زندگی سلامت ہے اگر بیہ نام نہ ہو رحمت کی ضانت تو سائس لیما بھی میرے لیے قیامت ہے

مجھ کو تو اپنی جان سے پیارا ہے ان کا نام شب ہے اگر حیات ستارا ہے ان کا نام قرآن پاک جن پر اتارا گیا ندتیم میں نے بھی اپنے دل پہ اتارا ہے ان کا نام کتنی تسکین میسر ہے تیرے نام کے ساتھ

**ል** ል ል ል ል ል ል ል

• 1 ·

## لا کھ خطرے ہوں ای نام سے ٹل جاتے ہیں

غم سبھی راحت وتسكين ميں ڈھل جاتے ہيں

جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں

آ گئے ہیں تیرے قدموں میں بیان کر ہم بھی

تیرے قدموں میں جو گرتے ہیں سنجل جاتے ہیں

اپی آغوش میں لے لیتا ہے جب ان کا کرم

زندگی کے سبھی انداز بدل جاتے ہیں

اسم احمد کا وظیفہ ہے ہر اک غم کا علاج

لاکھ خطرے ہوں اس نام سے ٹل جاتے ہیں

لا کھ خطرے ہوں اس نام سےٹل جاتے ہیں

مری قسمت جگانے کو نبی کا نام کافی ہے ہزاروں غم مٹانے کو نبی کا نام کافی ہوں غموں کی دھوپ ہو یا پھر ہوا کیں تیز چلتی ہوں میرے اس آشیانے کو نبی کا نام کافی ہے میرے اس آشیانے کو نبی کا نام کافی ہے نکہ

لا كھ خطرے ہوں اى نام سے ٹل جاتے ہيں

ہے تیری عنایات کا ڈریہ میرے گھر میں سب تیرا ہے کچھ بھی نہیں میرا میرے گھر میں دروازے یہ لکھا ہے تیرا اسم گرای آتا نہیں بھولے سے اندھیرا میرے گھر میں آتا نہیں بھولے سے اندھیرا میرے گھر میں

سكيونكبه

لا كھ خطرے ہول اى نام سے نل جاتے ہيں ہر غم کی سِیر ہے نام نبی ایمان بھی خالد کا ہے یمی آ جائے جو لب پہ نام ان کا گرنے ہے پہلے سنجلتے ہیں لا کھ خطرے ہوں ای نام سے تل جاتے ہیں ہے تو بس نام محمد ہی سہارا اینا ان کے صدیے سے ہی ہوتا ہے گزارا اپنا ہم کو طوفاں کی موجوں کا کوئی عم نہیں ، ہم ای نام سے یا لیس کے کنارا اینا لا کھ خطرے ہوں اس نام سےٹل جاتے ہیں جال بڑی چیز ہے ہمثاق نبی نے لیکن حب مثاق بی نے لیکن حب مثاق بین یہ ستی ریکھی حب احمد کے مقابل میں یہ ستی ویکھی روح مملکین کو ملا اسم محمد سے قرار دل کی دنیا بھی اس نام سے بستی ویکھی

كيونكيه

اسم احمد کا وظیفہ ہے ہر اک غم کا علاج لاکھ خطرے ہوں اس نام سے ٹل جاتے ہیں یہ آرزو نہیں کہ دعائیں ہزاز دو پر اگر نبی کی نعت لحد میں اتار دو سختے ہیں جال کی نعت لحد میں اتار دو سختے ہیں جال کی کا ہے لمحہ بہت کھن کے کہ بہت کھن کے کہ کہ بہت کھنے کے کہ بہت کو کہ بہت کھن کے کہ بہت کے کہ بہت کے کہ بہت کھن کے کہ بہت کے کہ بہ

كيونكه

لاکھ خطرے ہوں ای نام سے کل جاتے ہیں
صبح چلتا ہے شام چلتا ہے
میرا ہر اک کام چلتا ہے
رہے قبر کے سوال و جواب
میرے آقا کا نام چلتا ہے

گرداب میں جس وقت سفینہ نظر آیا میں ڈوب رہا تھا کہ مدینہ نظر آیا سر کا ر دوعالم کا لیا نام جو ناصر ہم موج کے ماتھے ۔ یبینہ نظر آیا

•

صلوعليه وآله

| نوازشيں            | <i>ي</i> ي |          | عناييتي | چ      |
|--------------------|------------|----------|---------|--------|
| بارشیں             | بي         | کی       | رحمتوں  | بهو تی |
| <sup>س</sup> کبریا | فضل        | <b>~</b> | É.      | ہوا    |
| گدا ہوا            | ,<br>      | جب ۔     | נע א    | تیرے   |

تیرا مرتبہ ہے وریٰ وریٰ وریٰ اولٰی تیری شان سب سے اولٰی اولٰی تیری شان سب سے اولٰی اولٰی تو تیری شان سب سے داورِ سریا تو سبیب داورِ سریا نہیں کوئی بھی تم سا ہوا

تیرا نوری نوری جمال ہے تیری ذات جان کمال ہے آئے اس جہاں ہیں ہوے رسل کین نو سب سے جدا ہوا

نہ فلک زمیں کا ظہور تھا
نہ ہی چاند تاروں میں نور تھا
تھا پردے میں جو چھپا چھپا
تھا ہے۔ میں دو خدا ہوا

مرتبہ کی سمجھ میں ہے آ سکا رتبہ کی سمجھ میں ہے آ سکا رفعت کو تیری دکیج کر کھی موسی موسی موسی موسی بھی تیری ویا

یبی آرزو یبی جبتو تیرا روضہ ہو میرے رویرو اے کاش آئے یوں نضاء میں مردل اے تکتا ہوا

•

1

یہ جو خسروی ہیہ جو سروری نہیں چاہیے مجھے یا نبی ہو دیبا عشق عطا مجھے جو بلال کو ہے عطا ہوا

اب تشکی ہی منا بھی دیں نوری رن ہے پردہ اٹھا بھی دیں دیں کہ دل حزیں میں ہے یا نی

ا المولى الماتين يه عنايتين المحلى دو جهال كى بين راحتين المحتين المعتبر المعتبر المعتبر المعتبر المعتبر المعتبر المحتبر الم

### مين حبيب خدا ملهُ أيلهم كابرستار مول

جل رہاہے محمد کی دہلیز پر ،دل کو طاق حرم کی ضرورت نہیں میرے آتا کے مجھ یہ ہیں اتنے کرم،اب کسی بھی کرم کی ضرورت نہیں

ہر طلوع سحر جن کے سائے تلے جن کی آہٹ سے نبض دوعالم چلے ان کے قدموں سے لگ کے ہول بیٹھا ہوا، مجھ کوجاہ وحثم کی ضرورت نہیں

میری ہرسانس عشق نبی میں ڈھلے ،یہ وہ سکہ ہے جوعقبی میں بھی چلے صرف دنیا میں جوخرج کی جاسکے ،مجھ کوالبی رقم کی ضرورت نہیں

حسن خلّا تی کون و مکال و کمچه لول ، جو نه دیکها مجھی وه سال و کمچه لول مجھ کو آئینہ مصطفیٰ مٹریآئیم جا ہیے ، پھروں کے صنم کی ضرورت نہیں

## بندے کوجس کے عشق نے مولا بنادیا

جو منظی ہے حسن و جمال قدیم کا مقصور ذکر ہے اسی ورینتیم کا

اسرار کائنات کا آئینہ دار ہے جس پر درود قربت پروردگار ہے

عالم کی روح غار حراء کا مکین ہے بندہ ہے اور منزل روح الامین ہے

خلوت ، پہند ناشر احکام کردگار اترا ہے جس پہ آخری پیغام کردگار

عقدہ کشاء ملک شرافت کا حکمران جس کا وجود پاک ہے ارض و ساں کی جان جو میرا اولیں ہے وہ شاہ آخریں ہے آدی کی زریت میں اعلیٰ تزین ہے

ذہنوں کو جس نے رشتہ دیں میں پرو دیا ہر ایک دل سے داغ کدورت کو دھو دیا

جس پر نظام عدل کی جمکیل ہوگئ دنیا میں ختم آمد جبریل ہوگئ

جس کے لئے درود ہے حق کی زبان پر ہر آن جس کا ذکر ہے ہفت آسان پر

جو تاجدار امت فطرت پیند ہے کردار جس کا اوج فلک سے بلند ہے احسان خاص ہے جو خدائے جلیل کا جو اجر بن کے آیا دعائے خلیل کا

بھٹکے ہوؤں کو راہ پر جس نے لگا دیا بندے کو جس کے عشق نے مولا بنا دیا

جس سے قلوب عشق کے سانچے میں ڈھل گئے جس کے سانچے میں ڈھل گئے جس کی نظر سے سخت پیٹھر پیٹھل گئے

انسال کو زندگی کا قرینہ سکھا ویا یٹرب کو آکے جس نے مدینہ بنا دیا

ہر دم ہے جس پہ لطف خدائے وند خشک و تر --حامد ہے جو فلک پیہ محمد زمین پر

\*\*\*

#### معجزہ بن کے آیا ہمارانبی

جب اللہ نے کسی نبی کوکسی قوم کی ہدایت کے لیے بھیجانو دعویٰ تو حید پر دلیل کے طور پراس نبی کواللہ نے کوئی نہ کوئی معجزہ عطافر مایا۔

الله تعالی نے کسی نبی کوایک معجزہ کسی کودو معجزے کسی کوتین کسی کوپانچ اور کسی کوسات معجزے میں کوپانچ اور کسی کوسات معجزے عطاکیے ۔اللہ تعالی نے اپنے نبی کریم علیق کے معجزہ اس دور کے مطابق دیا۔ مثال کے طور پر

حضرت مویٰ "کے دور میں جادوگری عروج پیتھی اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کوید بیضاء اورعصا کامعجزہ دیا کہ آپ نے عصاریجینکا تو وہ سانپ بن گیا۔

حضرت صالح کے دور میں لوگ پہاڑوں کوتراشنے میں ماہر تھے۔اللہ نے پہاڑوں میں سے اذمنی نکالنے کامعجزہ عطا کیا،

حضرت عیسیٰ " کے دور میں علم طب عروج پرتھااللہ نے آپ کوکوڑھ کے مریض کوشفادینے ،برص کی بیاری سے شفادینے ،مادرزاداندھوں کو بینائی دینے حتیٰ کہ مردوں کوزندہ کردینے کامجمزہ عطافر مایا۔الغرض ہرنبی کوکوئی نہ کوئی مجمزہ دیا گیا۔

ای لیے حضور ملات کی زندگی کا ہر ہر احد مجزہ ہے۔

| مجره                                            | ij                         | مصطفى عليك جليس                                                                                |
|-------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| منجزه                                           | تو                         | ينتصي                                                                                          |
| معجزه                                           | تو                         | سونميں                                                                                         |
| مجزه                                            | ,                          | جاگیں ت                                                                                        |
| معجزه                                           | تو                         | کھا کمیں                                                                                       |
| مجرده                                           | ,                          | پیکی ت                                                                                         |
| معجزه                                           | تو                         | بولیس                                                                                          |
| م بجر ه                                         | ,                          | سير سني<br>پيچھ بيل ت                                                                          |
| مجزه                                            | تو                         | مسكراتين                                                                                       |
|                                                 |                            |                                                                                                |
|                                                 |                            | قربان جائيں                                                                                    |
|                                                 |                            | قربان جائیں<br>آ قاعلیہ السلام کے                                                              |
| رمعجزه                                          | کردا                       |                                                                                                |
|                                                 | کردا<br>رفتار <sup>م</sup> | آ قاعلیہ السلام کے                                                                             |
|                                                 | رفتارم                     | آ قاعلیہ السلام کے<br>رخسار مجمزہ                                                              |
| مجمز ه<br>ت معجمز ه                             | رفيار<br>بلاغمه            | آ قاعلیہ السلام کے<br>رخسار مجمزہ<br>گفتار مجمزہ                                               |
| مجمز ه<br>ت معجمز ه                             | رفيار<br>بلاغمه<br>خدود    | آ قاعلیہ السلام کے رخسار مجزرہ<br>گفتار مجزرہ<br>گفتار مجزرہ<br>فصاحت مجزرہ                    |
| مجمزه<br>تسمعجمزه<br>مال معجمزه<br>کانام معجمزه | رفيار<br>بلاغمه<br>خدود    | آ قاعلیہ السلام کے رخسار معجزہ<br>گفتار معجزہ<br>گفتار معجزہ<br>فصاحت معجزہ<br>حسن وجمال معجزہ |

خالق سے کلام ہو تو مجزہ

واليسى تشريف لائيس تومعجزه

آ قاعليه السلام كا

معراج معجزه

ميلا دمجزه

تاج معجزه

شفاعت كا

راج معجزه

ارض وساء پیہ

اعلى حضرت يكارا شھے

دیے مجزے انبیاء کو خدا نے مجز معزد میں مجزد میں کے آیا ہمارا نی

\*\*\*

اس نور کے پیکر کے جلوے ہیں جہاں میں اک فیض ازل سے ہے رواں کون و مکاں میں اس نور کے پیکر کے جلوے ہیں وہماں میں اس نور کے پیکر کے جلوے ہیں جہاں میں

کیونکه

ارض و سا بنے ہیں اس نور کے طفیل تارے چک رہے ہیں ای نور کے طفیل اس نور کا ازل سے ابد تک ہے سلسلہ یور کا ازل سے ابد تک ہے سلسلہ یور وہ ہے جس کا طرفدار ہے خدا اس نور کے پیر کےجلوے ہیں جہاں ہیں

اور

گزرے وہ جدھر سے ہوئی وہ راہ گزر نور
اس نور مجسم کی ہر شام و سحر نور
لب نور ، دھال نور ، زبال نور ، بیال نور
دل نور ، جبیں نور ، نظر نور
گیسو کی ضیاء نور ، عمامہ کی چک نور
اس آیے رحمت کی ہے ہر زیر و زیر نور
سر تا بغذم نور ، عیال نور ، نہال نور

ہر سمت تیری نور ، ادھر نور ، ادھر نور کیول کر نه بهو زهرا و حسین و حسن نور اس کمل رسالت کا ہے ہر برگ و تمر نور جس صبح اتارا گيا وه جاند زميس پر وه ماه ، وه دن ، وه ساعت ، وه سحر نور اعظم کہاں ویکھا ہے مجھے یاد نہیں ہے رہتا ہے شب و روز وہی پیش نظر نور کیونکہ اس نور کے پیکر کے جلوے ہیں جہاں میں طور نظر اور دور نظر آتا میں جب بھی تضور میں ان کو لاتا ہوں نور بی نور نظر آتا کیونکہ اس نور کے پیکر کے جلوے ہیں جہاں میں میرے سرکار کا تن بدن نور جسم نؤ جسم پیرہن نور ہارش نور ہے مسکراتے ہیں م نفتگو ہے حسن چمن نور ہے

وہ چلے راستے نور کے بن گئے ان کا ہر اک تدم ہر چلن نور ہے ان گئے ان کا ہر اک قدم ہر چلن نور ہے بیت کھرانے کا نور یقیں پھول تو ہوں نور ہے پھول سارا چمن نور ہے

سيونكيه

اس نور کے پیکر کے جلوے ہیں جہاں میں

کونین میں یوں جلوہ نما کوئی نہیں ہے اللہ کے بعد ان سے بڑا کوئی نہیں ہے اللہ کے بعد ان سے بڑا کوئی نہیں ہے اللہ نے سوحسن دیئے ، نوع بشر کو یوں نور کے سانچے میں ڈھلا کوئی نہیں ہے

كيونكه اس نور كے پيكر كے جلوے ہيں جہال ميں

۔ آیا شعور حق کا رسالت پناہ سے کون آشنا تھا ورنہ وجود خدا ہے

توحید کو سمجھ نہ دل ہے نگاہ ہے

نور نی جدا نہیں ، نور خدا ہے

کیونکہ اس نور کے پیکر کے جلوے ہیں جہاں میں

#### اور اعلیٰ حضرت فر ماتے ہیں ا

صبح طبیبہ میں ہوئی بٹتاہے باڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا تیرے ہی ماتھے رہا اے جان سبرا نور کا بخت جاگا نور کا جیکا ستارا نور کا تیری جانب ہے یانچوں وقت سجدہ نور کا رخ ہے قبلہ نور کا ابرو ہے کعبہ نور کا پشت پر ڈھلکا سر انور سے شملہ نور کا دیکھے موی طور سے اترا صحیفہ نور کا شمع دل مشکوة تن سینه زجاجه نور کا تیری صورت کے لئے آیا ہے سورہ نور کا تو ہے سابیہ نور کا ہر عضو تکڑا نور کا ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا تجھ کو دیکھا ہو گیا شنڈا کلیجہ نور کا تیری نسل یاک میں ہے بید بید نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا کیونکہ اس نور کے پیکر کے جلوے ہیں جہاں میں محمد ملتی نور بین اور نور کا سایہ نہیں ہوتا جمال نقش کوہ طور کا سایہ نہیں ہوتا جیال نقش کوہ طور کا سایہ نہیں ہوتا جبین عرش پ ندکور کا سایہ نہیں ہوتا فراز کیے ،کہاں سایہ طے جسم محمد کا محمد کا محمد کا مایہ نہیں ہوتا محمد محمد کا مایہ نہیں ہوتا ارے محمد میں اور نور کا سایہ نہیں ہوتا ارے محمد میں اور نور کا سایہ نہیں ہوتا

بڑے اچھوں سے اچھا تجھ سے اچھا ہو نہیں سکتا

بڑے اونچوں سے اونچا تجھ سے اونچا ہو نہیں سکتا

تمہارے جسم اطہر کی لطافت ہی بتاتی ہے

کہ الیم ذات لاٹانی کا سامیہ ہو نہیں سکتا

کیوں کہ محمد میں تورین اور نور کا سامیہ ہوتا

پرچم کسی اور کا یوں لہرایا نہیں ہے اس شان ہے کوئی نبی آیا نہیں ہے اللہ اللہ دے لطافت تیرے پر نور بدن کی خفتدک کا ہے احساس شمر سایہ نہیں ہے

کاروان زائرین حرم کا رواں ہے آرزو دید کی راستاں واستاں ہے کی کی میں میں کا سایہ کس طرح خاک پر ہو عیاں اس کا سایہ پیکر نور وہ سائر لامکاں ہے

كيونكه محمر التائين نوريي اورنور كاسابيهي موتا

دیکھا تجھے سورج نے بھی انداز وگر ہے آیا تیرا سابیہ نہ تیرے قد کے برابر

كيونك محمد مؤنين أوربين اورنور كاسابينين موتا

محبوب خدا کا کوئی ہم پایہ نہیں ہے اس شان کا مرسل تو کوئی آیا نہیں ہے ہے ہیں جات مشل ینایا ہوں کو بیاں مثل ینایا ہوں جہم نہیں تو یہاں سایہ نہیں ہے وہاں جسم نہیں تو یہاں سایہ نہیں ہے

كيونك محمر مؤيلين نوربين اورنور كاسابيتين موتا

اک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو وہ اگر جلوہ کریں کون تماشائی ہو کہ یکی منظور تھا قدرت کو کہ سامیہ نہ بینے ایسی ایک بیائی ہو ایسے کی تائی ہو ایسی ایک بیائی ہو

میرے مولاتو کیا ہے؟

اس رحمت عالم کا قصیدہ کہوں کیے
جو مبر عنایات بھی ہو ابر کرم بھی

کیا اس کے لیے نذر کروں جس کی ثناء میں
سجدے میں ہوں الفاظ بھی سطریں بھی قلم بھی

چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ آئیس ہیں کہ بحرین تقدس کے نگیں ہیں ماتھا ہے کہ وحدت کی جملی کا ورق ہے ماتھا ہے کہ وحدت کی جملی کا ورق ہے عارض ہیں کہ ''والفجر'' کی آیت کے امیں ہیں

گیسو ہیں کہ واللیل کے بھرے ہوئے سائے ابرو ہیں کہ قوسین شب قدر کھلے ہیں ارو ہیں کہ توسین شب قدر کھلے ہیں گردن ہے کہ بر فرق زمیں اوج ثریا لب صورت یاقوت شعاعوں میں دُھلے ہیں

قدے کہ نبوت کے خدوخال کا معیار بازو ہیں کہ توحید کی عظمت کے علم ہیں سینہ ہے کہ رمزدل ہستی کا خزینہ بلکیں ہیں کہ الفاظِ رخِ لوح و قلم ہیں باتیں ہیں کہ طوبیٰ کی چنگتی ہوئی کلیاں لہجہ ہے کہ بردال کی زبال بول رہی ہے خطبے ہیں کہ ساون کے اندتے ہوئے دریا قرآت ہے کہ اسرار جہال کھول رہی ہے۔

یہ دانت ہی شیرازہ شبنم کے تراشے یا توت کی وادی میں دیکتے ہوئے ہیرے شرمندہ تابید لب و دندان ہیمبر ترفیق کرنے و مریرے ترفیق کی تابید فیامہ بہ صریرے کرنے کہا تھا توانی و خامہ بہ صریرے

یہ موج تبہم ہے کہ رنگول کی دھنگ ہے یہ علم متانت ہوا ہوا موہم یہ شکر کے سجد ہے ہیں کہ آیات کی تنزیل یہ آنکھ میں آنسو ہیں کہ الہام کی رم جھم

یہ ہاتھ، یہ کونین کی تقدیر کے اوراق 
می خط، یہ خدوخال رفِ مصحف و انجیل 
میاب کی کرنوں کے معابد 
میان قدم بوسہ گہہ رف رف و جبریل 
بی نقش قدم بوسہ گہہ رف رف و جبریل

یہ دوش پہ جاور ہے کہ بخشش کی گھٹا ہے

رخیار کی ضویے کہ نقش دل ماہتاب

رخیار کی ضویے کہ نمو صبح ازل کی

آنکھوں کی ملاحت ہے کہ روئے شبر کم خواب

ہر نقش بدن اتنا مناسب ہے کہ جیسے تزئینِ شب و روز کہ تمثیل ماہ وسال ملبوس کہن میں تاکو ہے کہ جیسے ملبوس کہن یوں شکن آلود ہے کہ جیسے ترتیب سے پہلے رخ ہستی کے خدوخال

رفتار میں افلاک کی گردش کا تصور کردار میں شامل بی ہاشم کی انا ہے گفتار میں قرآں کی صدافت کا تیقن معیار میں گردوں کی بلندی کینہ پا ہے

وہ علم کہ قرآل تیری عترت کا قصیرہ
وہ علم کے دیمن کو بھی امید کرم ہے
وہ مبر کہ شبیر تیری شاخ شردار
وہ مبط کہ جس ضبط میں عرفانِ امم ہے

''اورنگ سلمال' تیری نعلین کا فاکه ''اعجازِ مسیحا'' تیری بکھری ہوئی' خوشبو ''حسن ید بیضا'' تیری دہلیز کی خیرات ''حسن ید بیضا'' تیری دہلیز کی خیرات کونین کی سج دھج تیری آرائش گیسو

سر چشمہ کوٹر تیرے سینے کا پینے سابیہ تیری دیوار کا معیار ارم ہے زرے بتیری گلیوں کے مہ و انجم افلاک سورج تیرے راہوار کا اک نقش قدم ہے

دنیا کے سلاطین تیرے جاروب کشوں ہیں عالم کے سکندر تیری چوکھٹ کے بھکاری گردوں کی بلندی تیری پاپوش کی پستی جبریل کے شہیر تیرے بچوں کی سواری جبریل کے شہیر تیرے بچوں کی سواری

دھرتی کے ذوی عدل تیرے حاشیہ بردار فردوس کی کنیزیں کوریں تیری زہرہ کی کنیزیں کورش ہو گلتان ارم ہو کہ وہ طوبیٰ گئت ہیں تیری شہر کی بھری ہوئی چیزیں گئت ہیں تیری شہر کی بھری ہوئی چیزیں

ظاہر ہو تو ہر برگ گلی تر تیری خوشبو غائب ہو تو دنیا، کو سرایا نہیں ماتا وہ اسم کولب چوم لیں ہر بار وہ جس اسم کولب چوم لیں ہر بار وہ جسم کہ سورج کو بھی سایہ نہیں ماتا

حیدر تیری ہیبت تو حسین ترا حسن اصحاب وفادار تو نائب تیرے معصوم سلمی تیری عصمت خدیجہ تیری توقیر زہرہ تیری قسمت ہے تو نینب تیرا مقسوم زہرہ تیری قسمت ہے تو نینب تیرا مقسوم

کس رنگ سے ترتیب مجھے دیجے مولا؟ تنویر کہ نصویر، نصور کہ مصور؟ کس نام سے امداد طلب سیجے تجھے سے بلیمن کہ طلا کہ مزمل کہ مدرز؟

دن تیری صباحت ہے تو شب تیری ملاحت
گل تیرا تبہم ہے ستارے تیرے آنسو
آغازِ بہاراں تیری اگرائی کی تصور
دلداری باراں تیرے بھیلے ہوئے گیسو

کہسار کے حجرنے تیرے ماتھے کی شعاعیں یہ قوب قزح عارضِ رنگیں کی شکن, ہے یہ توب کا میں کا شکن کے سے میکٹناں دھول ہے نقش کف یا کی شکین ہے شقلین تیرا صدقہ انوار بدن ہے

ہر شہر تیرے رہتے کی جمی دھول ہربئن کی ادای تیری آہٹ کی شھن ہے جنگل کی فضا تیری متانت کی علامت بہتی کی پھبن تیرے تبسم کی کرن ہے

میدان تیرے بوذر کی حکومت کے مضافات کہسار تیرے تنبر و سلمان کے بیرے صحرا تیرے مبتی کے مصلے مصل کا تیرے مسلمان کے مسلم کا تیرے مسلم کا تیرے میٹم کا و مقداد کے دیرے کا تیرے میٹم کا و مقداد کا دیرے دیرے میٹم کا دیرے کے دیرے کا دیرے کا

کیا ذہن میں آئے کہ تو اترا ہے کہاں ہے؟

کیا کوئی بتائے تیری سرصد ہے کہاں تک؟

پینچی ہے جہاں تک تیرے نعلین کی مٹی فاکستر جبریل بھی پہنچے نہ وہاں تک

کہنے کو تو ملبوس بشر اوڑھ کے آیا لیکن تیرے احکام فلک پہر بھی چلے ہیں انگل کا اشارہ تھا کہ تقدیر کی ضربت مہتاب کے مکارے ہیں مہتاب کے مکارے تیری جھولی میں گرے ہیں

کہنے کو تو بستر بھی میسر نہ تھا ہجھ کو لیکن تیری دہلیز پہ اترے ہیں ستارے انہو مالک نے مالک نے میشہ تری خاطر انہوہ ملائک نے شہر کے رہتے بھی سنوارے پیکوں سے تیرے شہر کے رہتے بھی سنوارے

کہنے کو تو امی تھا لقب دہر میں ترا لیکن تو معارف کا گلتاں نظر آیا اک تو ہی نہیں صاحب آیات مادات ہر فرد تیرا داریت قرآں نظر آیا

کہنے کو تو فاقوں پہ بھی گزری تیری راتیں اسلام گر اب بھی نمک خوار ہے تیرا تونی اسلام گر اب بھی نمک خوار ہے تیرا تونے ہی سکھائی ہے تمیز من و یزدال انسان کی گردن پہ صدا بار ہے تیرا

کہنے کو تیرے سر پہ ہے وستار یتیمی لیکن تو زمانے کے تیمیوں کا سہارا کہنے کو تیرا فقر تیرے فخر کا باعث لیکن تو سخاوت کے سمندر کا کنارا

وہ کمال حسن حضور ہے

وہ کمال حسن حضور ہے کہ گماں نقص جہاں نہیں

یک پھول خار ہے دور ہے بہی شمع ہے کہ دھواں نہیں

وہ کمال حسن حضور ہے کہ گماں میں نقص جہاں نہیں

کیونکہ

سر تا بقدم ہے تنِ سلطانِ زمن پھول اب پھول، دہن بھول، زمن بھول، بدن بھول

وہ کمال حسن حضور ہے

حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قشم وہ ملیحِ دل آرا ہمارا نبی

ذكر سب يهيكي جب تك نه مذكور بهو نمكيس حسن والا جمارا نبي

وہ کمال حسن حضور ہے

سرور کبوں کہ مالک و مولا کبوں کجھے بائے خلیل کا گلی زیبا کہوں کجھے اللہ اللہ کہوں کھیے اللہ کہوں کہوں کھیے اللہ رہے تیرے جسم منور کی تابشیں جہان، جان تحلیٰ کہوں کھیے

شمع دل مشکوۃ تن سینہ زجاجہ نور کا تیری صورت کے لئے آیا ہے سورہ نور کا

ک گیبو، ہ دہن، کی آبرو، آنکھیں تع ص اللہ اللہ اللہ کا ہے چبرہ نور کا

كيونكيه

وہ کمال حسن حضور ہے

تیرے خُلق کو حق نے عظیم کہا تیری خِلق کو حق نے جمیل کیا

کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا تیرے خالقِ حسن و ادا کی قسم

وہ کمال حسن حضور ہے

گزرے وہ جس راہ سے سید والا ہو کر رہ گئی ساری زمین عنر و سارا ہو کر

رخ انور کی ججلی جو تمر نے دیکھی رہ حمیا ہوسہ دہ نقشِ کف یا ہو کر

کیونکه

وہ کمال حسن حضور ہے

صارح کی فصاحت

اسحاق کی رضا

لوط کی حکمت

ابوب كاصبر

یونس کی اطاعت

يوشغ كاجهاد

داؤد مل آواز

دانیال کی محبت

کیجی کی پاک دامنی

سليمان كادبدبه

يوسف كاحسن

مویٰ کا کمال

عيسى كا كمال

جہاں بیرسارے کمالات کی انتہاہوتی ہے

وہاں سے محمد عربی علیہ کی عظمت کی ابتداء ہوتی ہے

حسن یوسف ، دم عیسلی ید بیضا داری

آنچ خوبال بمه دارند تو تنها داري

**☆☆☆☆☆** 

بعداز خدا بزرگ توئی قصه مخضر

اے شہر علم و عالم اسرار ختک و تر

تو بادشاہ دیں ہے ہتو سلطان بحر و بر

تیر ہے حروب نطق الٰہی کا معجزہ

تیری حدیث سے زیادہ ہے معتبر

یہ کہکشال تیرے محلے کا راستہ

تاروں کی روشنی ہے تیری خاک راہ گزر

جریل تیرے در کے نگہبال کا ہم مزاج

باتی ملائکہ تیری گلیوں کے کوزہ گر

موج صباء کو ہے تیری خوشبو کی جبتجو

جیسے محمی کے در کی بھکارن ہو دربدر

قامت تری ہے روز قیامت کا آسرا

خورشید حشر ، ایک تکیس تیرے تاج پر

ہر رات تیرے گیسوئے عبر فشال کی یاد

تیرے کبول کی آئینہ بردار ہے سحر

محفوظ جس میں ہو تیر نے نقش قدم کا عکس

کیوں آساں کا سر نہ جھکے الیی خاک پر

آیات تیرے حس خدوخال کی مثال

والیل تیری زلف ہے رخسار و القنر

والعصر زاوریہ ہے تیری چیثم ناز کا

والشمس تيري كرمنى الفاس كا شرر

ينين تيرے نام پر الہام كا غلاف

طُہ تیرا لقب ہے شفاعت تیرا ہنر

دریا تیرے کرم کی طلب میں ہیں جال بلب

صحرا تیرے حرام کی خاطر کھاں بہ سر

تیرا مزاج سخشش پیم کی سلسبیل

تیری عطا خزانہ ء رحمت ہے سر بہ سر

تیرے فقیر اب بھی سلاطین سمج کلاہ

تیرے غلام اب بھی زمانے کے جار گر

ب بھی نہیں کہ میرا مرض لا علاج ہو

یہ بھی نہیں کہ تجھ کو نہیں ہے میری خبر

ہاں پھر سے ایک جنبش ابرو کی بھیک دے

ہاں پھر سے اک نگاہ کر م میرے حال پر

سابیہ عطا ہو گنبد خضریٰ کا ایک بار

حجلسانہ دیے مجھ کو کڑی دھوپ کا سفر

محن ، کہ تیری راہ گزر کا فقیر ہے۔
اس پر کرم دیار نبوت کے تاجوہ
دے رزق نطق مجھ کو بنام علی ولی
ازبح فاطمہ وہ تیرا پارہ جگہ
حنین کے طفیل عطا کر مجھے بہشت
میری دعا کے رخ پہ چھڑک شبنم اثر

تیرے ہوا دعا کے لئے کس کا نام لوں ''بعد از خدا بزرگ توکی قصہ مخفر''

**ተተተተ** 

## چک جھے سے پاتے ہیں سب پانے والے

خالق کا کنات نے حضرت آدم کو بیدا فرمایا تو اللہ نے آدم کی بیبینانی پر نور محمدی سی بیبینانی پر نور محمدی سی بیبینانی میں نور محمد می جیکا تو آدم کا بورا وجود چمک اٹھا اور اللہ تعالی نے آدم کو مبحود ملاکک بنادیا۔

جب نور محری مٹی آئی ہے آ دم کا وجود جیکا تو پہتہ جلا کہ

|                                         | • •                  | •                         |
|-----------------------------------------|----------------------|---------------------------|
| چىك مصطفیٰ مْنَ مُلِينِهُم كى تقى       | وجود آ دمٌ کا تھا    | آ دمٌ چَکے                |
| چىك مصطفى مى يَنْ يَدَيْهِم كَى تَصَى   | وجود نوحٌ كا تھا     | حضرت نوځ چکے              |
| چىك مصطفىٰ مْتَوْمَلِيْتِمْ كَى تَقْمَى | وجو دشیث کا تھا      | حضرت شيث جمکے             |
| چىك مصطفىٰ مْتَنْ يَتَنِهُمْ كَى تَقَى  | وجود ادرکین کا تھا   | تضرت ادر لین چ <u>مکے</u> |
| جِمَكُ مصطفىٰ مُنْ يَنِينِمُ كَى تَقَى  | وجود ہور ؑ کا تھا    | حضرت ہوڈ جمکے             |
| چىك مصطفىٰ ملن ليتىم كى تقى             | وجود صالح کا تھا     | حفرت صالح حیکے            |
| چىك مصطفیٰ منتائیتهم کی تقی             | وجود ابراہیمؓ کا تھا | حضرت ابراہیم چیکے         |
| چىك مصطفیٰ ملٹۇنلىنىم كى تھى            | وجود اساعيل كانتفا   | حضرت اساعيلٌ چيکے         |
| چىك مصطفىٰ مائۇنىتىنى كى تقى            | وجود لوطٌ كالتها     | حضرت لوظ چیکے             |
| جِمَكِ مصطفىٰ مُشَائِدَتِهُم كَى تَقَى  | وجود اسحا ت کا تھا   | حضرت اسحاق چیکے           |
| چىك مصطفى مۇنىيىتىم كى تقى              | وجود ليعقوب كالتفا   | حضرت ليعقوب حيكي          |
| چىك مصطفىٰ ئىڭ ئىلىنىم كى تقى           | وجود نيوسف كالخفا    | حضرت نوسف جمکے            |
| چىك مصطفىٰ ئىڭ ئىيتىنى كى تقى           | وجود لونسٌ کا تھا    | حضرت يونس چيکے            |

•

| ۷٠                                        |                        | . منهاج نقابت               |
|-------------------------------------------|------------------------|-----------------------------|
| جِمَكُ مصطفىٰ مَنْ مِينَةِمْ كَى تَقَى    | وجود الوب كالتها       | حضرت اليوب حيك              |
| چىك مصطفیٰ ئىلَيْدِنِمِ كى تقى            | وجود موی کا تھا        | حضرت موسیٰ جمکے             |
| چىك مصطفى مائة يُلَاتِم كى تقى            | وجود ہارونؑ کا تھا     | حضرت ہارون چمکے             |
| چىك مصطفىٰ مائىنىتىنى كى تقى              | وجود داؤر کا تھا       | حضرت داؤد چمکے              |
| چىك مصطفیٰ مائھیٰیۃ کی تھی                | وجود عزيز كالقا        | حضرت عزيز چيکے              |
| چىك مصطفى مى يَنْ يُدَيِنِهِ كَى تَقَى    | وجود زكريا كالتفا      | حضرت ذکریا چیکے             |
| چىك مصطفیٰ مئتَهْيَاتِنْم کې تقی          | وجود ليجيأ كأتفا       | حضرت یخی چیکے               |
| چىك مصطفیٰ مُنْ مُنْدَئِمِ كى تقی         | وجود سليمان كاتھا      | حفرت سليمان چيکے            |
| چىك مصطفیٰ مٰتَهٔ اِیَنْ کَمُ             | وجود عيسيٰ * كانتها    | حضرت عيسي جيك               |
| چمک مصطفیٰ مُنَّافِیْتِهِ کی تھی          | وجود صديق أكاتها       | صديق اكبر ملي حيك           |
| چمک مصطفیٰ التَّهُلِیَنِم کی تقی          | وجود فاروق "كالتها     | فاروق اعظميٌ حِيك           |
| چىك مصطفیٰ سُونَائِيَةِ کَى تَقَی         | وجود عثمان ينسكا تقعا  | عثمان عني چيکے              |
| چنک مصطفیٰ مٰٹائیلیم کی تھی               | وجود علی سر کا تھا     | مولاعلى جيك                 |
| چىك مصطفیٰ سُنَّ مَیْرَبِهِ کی تقی        | وجود بلال كا تقا       | بلال صبثی ﷺ چیکے            |
| چىك مصطفیٰ مُنْ مَنْ يَنْتِهُمْ كَى تَضَى | وجود اوليس كالخفا      | اویس قرنی م <u>شک</u> ے     |
| چىك مصطفیٰ ملٹائیۃ کی تھی                 | وجودحسن بصريٌ كأنقا    | حسن بصری چیکے               |
| چىك مصطفیٰ ئىن ئىلىتىنى كى تقى            | وجودغوث اعظم كالخفا    | غوث اعظم حمکے               |
| چىك مصطفىٰ ئىڭلىيتىم كى تقى               | وجود دا تا جوري کا نقا | دا تا علی جوری <u>جمک</u> ے |

Í

خواجہ اجمیریؓ چکے وجود خواجہ اجمیریؓ کا تھا چک مصطفل المنظیم کی تھی ابا فریدؓ چکے وجود بابا فریدؓ کا تھا چک مصطفل المنظیم کی تھی سلطان باہوؓ چکے وجود سلطان باہوؓ کا تھا چک مصطفل المنظیم کی تھی مجہ دالف ٹائنؓ چکے وجود مجددالف ٹائنؓ کا تھا چک مصطفل المنظیم کی تھی شیرر بانی چکے وجود شیر ر بانیؓ کا تھا چک مصطفل المنظیم کی تھی شیر ر بانی چکے وجود شیر ر بانیؓ کا تھا چک مصطفل المنظیم کی تھی انعش لا ٹائی چکے وجود شیر آیا کہ انعا چک مصطفیٰ المنظیم کی تھی اعلیٰ حضرت ؓ کا قلم وجد میں آیا کہ جھے ہے بیت سب بانے والے جمک تجھ سے پاتے ہیں سب بانے والے میرا دل بھی چیکا دے چکانے والے

 $\Diamond \Diamond \Diamond \Diamond \Diamond \Diamond \Diamond \Diamond \Diamond \Diamond$ 

# خداایک ہے، مصطفیٰ ملی ایک ہے

خدا ایک ہے مصطفیٰ میں آبیہ ہے خدا اور نبی کی رضا ایک ہے پڑھو تو محمد میں قرآن ہیں کہ مضموم و حرف و دعا ایک ہے عدم بھی محمد میں قرآن ہیں وجود حطیم ننا و بھا ایک ہے اندھیروں کی ہیں کتنی ہی بولیاں طلوع سحر کی نوا ایک ہے چلو عرش و طیبہ کی جانب چلیں مقامات دو،راستہ ایک ہے مدینہ بھی جنت ہے میرے لیے کہ دونوں کی آب و ہواایک ہے مدینہ بھی جنت ہے میرے لیے کہ دونوں کی آب و ہواایک ہے میرے لیے کہ دونوں کی آب و ہواایک ہے میرے لیے کہ دونوں کی آب و ہواایک ہے میرا نن میرا دما ایک ہے میرا نن میرا دما ایک ہے

**ለለለለለለ** 

# حضرت آدم اوروسيله مصطفي ملتانيتهم

جب حضرت آدم " سے بغیر ارادہ کے خطا سر زد ہوئی تو انہوں نے اپنا سر آسان کی طرف اٹھایا اور عرض کی ۔اے رب ذوالمنن ! میں تجھ سے حضرت محمد طرفی آئی کے وسیلہ سے سوال کرتا ہوں ۔میری مغفرت فرما۔اللہ تعالی نے پوچھا اے آدم تو نے محمد طرفی آئی کو کیسے بہچان لیا؟ میں نے تو ابھی ان کو بیدا ہی نہیں کیا ۔حضرت آدم نے عرض کی ،اے بروردگار جب تونے اپنے دست قدرت سے میری تخلیق فرمائی بھر میرے اندر روح بھوئی ،میں نے آئی کھولی اور اوپر دیکھا۔

تو عرش کی جبیں یہ میں نے دیکھا

أيك طرف لكها تها الله يجر لكها محمد عليسكم

میں نے عرش کے ہر ستون کو دیکھا

ایک طرف لکھا تھا اللہ پھر لکھا مخمہ علیہ

میں نے دائیں طرف دیکھا

أيك طرف لكها تفا الله يجر لكها محمد عليك

میں بائیں طرف دیکھا

أيك طرف لكها ثقا الله يجر لكها محمد عليك

میں نے آگے کی طرف دیکھا

أيك طرف لكها تها الله يهر لكها محمد عليك

میں نے طوفی درخت کے پتوں کو دیکھا

ا يك طرف لكها نقا الله يهر لكها محمد عليها

سدرة المنتهٰیٰ کے پیوں کو دیکھا

ا يك طرف كلما تها الله يم كلما محمد عليك

میں نے فرشتوں کی آئھوں کے درمیان ویکھا

ا يك طرف لكها تقا الله يجر لكها محمد عليك

حضرت آدم فرماتے ہیں

میں جنت میں چلا گیا

میں نے جنت کے پہلے دروازے یہ ویکھا

ا يك طرف لكها تها الله يهر لكها محمد عليه

میں نے دوسرے دروازے پیہ دیکھا

أيك طرف لكها تقا الله يعر لكها محمد عليك

میں نے جنت کے آٹھوں دروازے دیکھے

ہر درواز سے پر

أيك طرف لكها تقا الله يجر لكها محمد الله الله

پھر میں جنت کے اندر داخل ہوا

میں نے جنت کی حصت کی طرف دیکھا

ايك طرف لكها تها الله يم لكها محمد عليه

میں نے ہر محل کے دروازے کو دیکھا

أيك طرف لكها تها الله يجر لكها محمد عليسة

میں نے جنت کے نیموں کی طرف دیکھا

أيك طرف لكها تها الله يجر لكها محمد عليه

میں نے جنت کے درخوں یہ دیکھا

أيك طرف لكها تها الله يهر لكها محمد عليك

میں نے درختوں کے بتوں کو دیکھا

أبيك طرف لكها تها الله يجر لكها محمد عليه

میں غلمال کی آئکھوں کے درمیان دیکھا

أيك طرف لكها تها الله يهر لكها محمد عليك

میں نے حوروں کی پیٹانی یہ دیکھا

ا يك طرف لكها تها الله يجر لكها محمد عليك

حضرت آ دم عنرماتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ

جس ہستی کا نام اتنا بلند ہے اس کی ذات کتنی بلند ہوگی۔

(امام حاكم ،المستد رك بهقی ،ابن عساكر )

 $\triangle \triangle \triangle \triangle \triangle \triangle \triangle \triangle$ 

## الصلؤة والسلام

الصلوة والسلام عليك يا

سيدُالاصفياء، دُرِبحرِسخا، مهتابِ عطا، صاحبِ هل اتى، عميمِ الجودِ والعطا،شاهِ ارض وسماء، گوهرِ ارتقاء، رافع جمله بلا الصلوة و السلام عليك يا

گلِ گلزارِ آمنه، جلوهٔ حق نما، عكسِ نورِ خدا، مظهرِ ربُ العلى، چراغ خانهٔ صفاء، مشعلِ بزم وفا، قبلهٔ أهلِ صفاء، كعبهٔ اهلِ وفا الصلوة و السلام عليك يا

نورشمس وقمر، ذات والا گوهر، راكب بحروبر، سَطُوَتِ بام ودر، نُطقِ شريس، مرشدِ فكرونظر، راه دان رهبر، صاحب شقُ القمر الصلوة و السلام عليك يا

سید وسردارِ کُل،مصدرِ انوارِ کُل،قافلهِ سَلارِ کُل،حامل اوصافِ کُل،مرکزِ دیدارِ کُل

الصلوة والسلام عليك يا

مهبطِ وحئ آسمانی، وردِآیاتِ قرآنی، قاسمِ نعمائے ربانی، عالمِ علومِ عرفانی، واقفِ اسرارِ رحمانی

الصلوة والسلام عليك يا

عادلِ بے عدیل، لطفِ ربِ جلیل، ردِ هرقال وقیل، قاسمِ کوثرو

سلسبیل، بے مثل ومثیل، باکمال وجمیل، کبریا کے وکیل، انبیاء کے کفیل

الصلوة والسلام عليك يا

عالم هست وبود، بزم غيب وشهود، برهان واجب الوجود، صاحب مقام محمود، منشائے رَبِ ودود، حامد واحمدومحمود الصلوة والسلام عليك يا

مقتدائے مرسلاں، مونس بے کساں، مدعائے کن فکاں، چارہ بے چارگاں، نازش دوجھاں،نکته ورنکته داں،حق نگرحق رساں، مسیخ الزماں، راحتِ عاشقاں،رافتِ عاصیاں

الصلوة والسلام عليك يا

فخرِموجودات، آية مقصدِحيات، جامعُ الحسنات، مطلعِ انوارو تجليات، جميعُ البركات، منبعِ فيوضات، مختارِشش جهات، باعثِ تخليقِ كائنات

الصلوة والسلام عليك يا

شهرِيارِارم، نورِانوارِقِدم، سيدِعرب وعجم، سحابِ كرم، جميلِ الشيم، نيرِبرجِ كرم، عارفِ كيف وكم، صاحبِ جود وكرم الصلوة والسلام عليك يا

شرحِ امُ الْکتاب، پیغمبرِانقلاب، رسالت مآب، رحمت بے حساب

الصلوة والسلام عليك يا

سياح افلاك، مصداق حديثِ لولاك، عارفِ علم وادراك الصلوة و السلام عليك يا

دانائے سبل، ختم الرسل، مولائے کل، نورازل

الصلوة والسلام عليك يا

كبيرُ الحسب، نجيبُ الادب، أمى لقب، عالى نسب

الصلوة والسلام عليك يا

احمدمجتبئ يعنى محمدمصطفى ستأييته

\*\*\*

# کتنی تسکین میسر ہے تیرے نام کے ساتھ

کتنی تسکین میسر ہے تیرے نام کے ساتھ نیند کانٹوں پہ بھی آجاتی ہے آرام کے ساتھ یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے ورنہ کون روتا ہے لیٹ کر در و دیوار کے ساتھ

کتنی تسکین میسر ہے تیرے نام کے ساتھ

آیات کی حجرمث میں تیرے نام کی مند افظوں کی انگوشی میں تیرے سا جڑا ہے سانسوں میں مہکتی ہیں مناجات کی کلیاں کلیوں کے کٹوروں یہ تیرا نام کھا ہے

آ قا

کتنی تسکین میسر ہے تیرے نام کے ساتھ مرحبا سرور کونین مدینے والے مرحبا ہم گنہگاروں کے سکھ چین مدینے والے نام ہونٹوں پر تیرا آیا تو محسوں ہوا مل گئی دولت کونین مدینے والے مل گئی دولت کونین مدینے والے

تیری رحمتوں کا دریا سرے عام چل رہا ہے مجھے بھیک مل رہی ہے میرا کام چل رہا ہے میرے دل کی دھڑکنوں میں ہے شریک نام تیرا ای نام کی بدولت میرا نام چل رہا ہے کتنی تسکین میسر ہے تیرے نام کے ساتھ سر بزم مجھومتا ہے سر عام مجھومتا ہے تیر ا نام س کے تیرا سے غلام جھومتا ہے تیرے نام نے عطاکی میرے نام کو بھی عظمت تیرا نام ساتھ ہو تو میرا نام جھومتا ہے منتی تسکین میسر ہے تیرے نام کے ساتھ نه ملیں مست ہوں نہ الست نئے نے تو پھر کیوں نہ کہوں منتی تسکین میسر ہے تیرے نام کے ساتھ

جب شہر نی کی آگئی روح تک میری بھی د کیھے کر سرکار کی برق سهمی جاندنی جب طے میرے نبی رعب سے ساری تھرا گئی زمیں سارا گلشن خوشبو خوشبو ہو گیا زلف جب محبوب کی

تو پھر کیوں نہ کہوں

حضور مَنْ الله عنري سے مبک رہا ہے تمام عالم

حسینول کی نزاکت سے ادائیں جھوم اٹھتی ہیں گلول کو چوم کر اکثر ہوائیں جھوم اٹھتی ہیں جنہیں واللیل کہ کر رب عالم نے سنواراہے وه زلف و مکیم کر کالی گھٹا کیں جھوم اٹھتی ہیں

حضور ملی آلیم کی زلف عبریں سے مہک رہا ہے تمام عالم

ٹوٹی ہوئی چٹائی ہے آمنہ کا لعلی کے میں کا میں کی میں کی کی سیحی لیے ہے دونوں جہاں کے نظام کی روشن ہے صدقہ روئے جبین حبیب سے کی گیسوئے مشک بار سے رونق ہے شام کی کیسوئے مشک بار سے رونق ہے شام کی

حميونكبه

حضور سُلَيْنِينِهِ كَى زلف عنرين سے مُبك رہا ہے تمام عالم

ساید سنتر گر نه به صورت والیل وه زلف ساری دنیا کو بین تیآ به وا صحرا دیکھوں ساری دنیا کو بین تیآ بوا صحرا دیکھوں

حيونكيه

حضور من المائية كى زلف عبري سے مبك رہا ہے تمام عالم

خورشید جہال تاب ہو یا ماہ شب افروز دونوں تیرے چہرے سے ضیاء پائے ہوئے ہیں دونوں تیرے چہرے سے ضیاء پائے ہوئے ہیں ہنگامہ محشر بین کہال حبس کا خدشہ کیسو ھہہ کونین کے لہرائے ہوئے ہیں کسو ھہہ کونین کے لہرائے ہوئے ہیں حضور شاہیآہم کی زلف عبریں سے مہک رہا ہے تمام عالم

عائد تارے سبھی ماند پڑجائیں گے

زلف اطهر جو رخ پر بھر جائے گ

وہ سنواریں گے جب گیسوئے عبریں
صبح کونین ہنس کر نکھر جائیں گے
خضور دائی آئی کی زلف عبریں سے مہک رہا ہے تمام عالم

وجود شام سکوں کا عالم ہے
صدقہ گیسوئے عبریں
وہ رخ سے زلفیس ہٹا نہ لیتے

وہ رخ سے زلفیس ہٹا نہ لیتے

كيونكه

حضور میں آئی زلف عبریں سے مہک رہا ہے تمام عالم چہرہ شمیم گل کی نمی سے دھلا ہوا چہرہ شمیم گل کی نمی سے دھلا ہوا چہرہ فیش فیل کی میں مرمہ لگا ہوا دیش وفا میں رعب کا سرمہ لگا ہوا واللیل کی زلفوں میں فضیلت کے بی بیں حضرت کے آگے سینکٹروں یوسف بھی بیج بیں تو بیم کیوں نہ کہوں کہ

حضور سُنَ الله كل زلف عنري سے مبك رہا ہے تمام عالم

## حضرت کے آگے سینکٹروں پوسف بھی جیج ہیں

قرآن کریم نے حسن یوسف کے بارے میں تفصیلا بیان کیا ہے کہ جب مصری عورتوں نے زلیخا کوطعنہ دیا کہ کس پرفریفتہ ہوگئی ہے؟ تو زلیخانے ان کوآپ کے حسن کانظارہ کرنے کے لیے اپنے ہاں دعوت دی۔ جب وہ آ کیں تو گاؤ تکیے لگادیے گئے۔ پھل کا نے کے لیے ان کے ہاتھوں میں چھریاں تھادیں گئیں۔ اس کے بعدز لیخا نے حفرت یوسف کی خدمت میں عرض کیا کہ مہر بانی فرما کران کے پاس سے گزرجا کیں۔ جب آپ شرم وحیاء کا بیکر بن کران کے پاس سے گزرے اورانہوں نے آپ کودیکھا تو حسن صورت میں عظیم محسوس کیا اورآپ کے حسن وجمال میں اتنامحوہو گئیں کہ بجائے پھل کا منے کے اپنے ہاتھ کا بیٹھیں اور پکار آٹھیں یا کیزگی اللہ کے لیے ہے یہ بشرنیس یہ توکوئی مبارک فرشتہ ہے۔

خصائص کبری اور متعدد کتب سیر میں امام ابونعیم سے منقول ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کوتمام انبیاء ومرسلین علیہم السلام بلکہ تمام مخلوق سے بڑھ کرحسن عطا کیا گیا۔
گر جب باری آئی نبیوں کے امام کی، نبی علیہ السلام کی تواہیے حبیب کواللہ نے وہ حسن مرجال عطا کیا جو سی مخلوق کوئیس ملاحتی کہ حسن یوسف بھی آپ کے حسن کل کاجز وقر اردیا۔

ملاحسین علی کاشفی تفسیر المواهب العلیہ میں بیان کرتے ہیں کہ ام المومنین سیدہ عاکثہ صدیقہ رضی اللہ عنہا آپ مرتبہ کے حسن وجمال کے بارے میں بیہ شعر پڑھا کرتی تھیں۔

لوامی زلیخا لو رانن حبیبه لا شرن بقطع القلوب علی الید زلیخا کورتین، اگراللہ کے حبیب کاحن وجمال دکھے

لیتیں تو بجائے ہاتھ کا شنے کے دلوں کو کاٹ لیتیں۔

حضرت امام اعظم نے اپنے ایک عربی قصیدہ کے اندراسی موضوع کولیا ہے۔وہ حضور نبی اکرم ماڑیڈیڈیڈ کے حسن وجمال کی تعریف کرنتے ہوئے فرماتے ہیں کہ

و هود ، و يونس ، من بهاك تجملا و جمال يوسف من ضياء سناك بارگاه مصطفیٰ مُنْ يَبِیم مِن كرتے ہیں يارسول الله مُنْ يَبِیّم! حضرت ہود اور حضرت

چہرہ شمیم گل کی نمی سے دھلا ہوا چہرہ شمیم گل کی رعب کا سرمہ لگا ہوا ہوا ہوا واللہ میں رعب کا سرمہ لگا ہوا واللیل کی زلفول میں فضیلت کے آجے ہیں حضرت کے آگے سینکٹروں ہوسف بھی آجے ہیں حضرت کے آگے سینکٹروں ہوسف بھی آجے ہیں

 $\Diamond \Diamond \Diamond \Diamond \Diamond \Diamond \Diamond \Diamond$ 

چېرہ شميم گل کی نمی سے دھلا ہوا چېرہ شميم گل رعب کا سرمہ لگا ہوا والليل کی زلفول ميں فضيلت کے چيج بيں حضرت کے آگے سينکڙول يوسف بھی چيج بيں حضرت کے آگے سينکڙول يوسف بھی چيج بيں

ار \_\_ے

واللیل کی زلفوں میں فضیلت کے بیج ہیں حضرت کے آگے سینکڑوں یوسف بھی ہیج ہیں

وہیں پہ تھم گئیں اک بار گردش دوراں جہال بھی تذکرے سلطان ابنیاء کے چلے دہ ان کا فقر کہ رشک آئے سلیماں کو دہ ان کا حسن کہ یوسف بھی منہ چھیا کے چلے

كيونكيه

حضرت کے آ مے بینکڑوں یوسف بھی آئے ہیں میر ہے میر سے آتا سرور سرورال نہیں تیری کوئی مثال ہے کوئی اپنے جیسا کے تھے تو بداس کا وہم و خیال ہے کئی یوسف آئے چلے تیرے حسن تک نہ پہنے سکے کئی یوسف آئے چلے میے تیرے حسن تک نہ پہنے سکے کوئی جھے سا جمال ہے کوئی جھے سا جمال ہے کوئی جھے سا جمال ہے

كيونكبه

### حضرت کے آ کے سینکروں پوسف بھی جی جی ہیں

مرحبا عزت و کمال حضور عنور علال خضور علال خضور علال خدا جلال حضور حضور حسن یوسف کرے زلیخائی خواب بین دکھے کر جمال حضور خواب بین دکھے کر جمال حضور

سيونك

#### حضرت کے آ کے سینکٹروں بوسف بھی ہیج ہیں

تو شہنشاہ حسن ہے تیری مثال کہاں تیرا اتار تو حضرت بوسف کو ملا ہے تو بھرکیوں نہ کہوں تو بھرکیوں نہ کہوں مضرت کے آگے۔ بینکٹروں بوسف بھی بیجے ہیں مضرت کے آگے۔ بینکٹروں بوسف بھی بیجے ہیں

حسن یوسف پہ کھیں مصر میں انگشت زناں سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردانِ عرب انگلیاں کالمیں جنہوں نے حسن یوسف دیکھ کر دیکھ لیتیں آئکھ سے میرے نبی کو وہ اگر پھیر لیتیں دل یہ چھریاں یہ میرا ایمان ہے مرحبا کتنا حسین میرا نبی سلطان ہے

و

حضرت کے آ کے سینکڑوں پوسف بھی ہیج ہیں

کیونکیه

حسن یوسف کی ہو یا مصر کے بازار کی بات ہے حقیقت میں آقا تیرے انوار کی بات مصرت کے آگے سینکڑوں یوسف بھی جیج ہیں

رنگینی گلاب نہ گلزار چاہیے طبیبہ کے دشت کا مجھے اک فار چاہیے ہوسف سا مہ لقا بھی بیہ کہنا ضرور آج کے کہنے کہنا ضرور آج کے مکنے کے واسطے تیرا دربار چاہیے کہنے کے واسطے تیرا دربار چاہیے

كيونك

حضرت کے آمے سینکڑوں پوسف بھی بیج ہیں

د کی کر ان کا فردوغ حسن پا مہر ذرہ جاند تارا ہوگیا حسن یوسف پہ زلیخا مث گئی آپ پر اللہ پیارا ہوگیا مضرت کے آگے سینکروں یوسف بھی بیج ہیں

ذوق دیدار اسے کیوں نہ ہمارا ڈھونڈے جس کے جلووں کا ہر اک آئھ نظارا ڈھونڈ بے میرے محبوب کی اک نظر جو زیارت کرلے میرے محبوب کی اک نظر جو زیارت کرلے حسن بوسف کو زلیجا نہ دوبارہ ڈھونڈ بے

حيونكه

حضرت کے آگے بینکلوں یوسف بھی نیج ہیں۔

نہ ہوتی کہکٹاں کوئی نہ یوں روثن قمر ہوتا

جو ظاہر آپ کا جلوہ زمانے میں نہ اگر ہوتا

نہ مر مٹتی ہر گز وہ ماہ کنعاں کی صورت بہ
جو دیکھا آپ کا جلوہ زلیخا نے اگر ہوتا

 $\Diamond \Diamond \Diamond \Diamond \Diamond \Diamond \Diamond \Diamond \Diamond \Diamond \Diamond$ 

# تیری مثل نہیں ہے خدا کی فتیم

اعلیٰ حضرت عظیم البرکت احمد رضا خال بریلوی فرماتے ہیں کہ

ہے کلام اللی میں شمس و ضحیٰ تیریے چیرہ نور فزا کی قتم فتم شب تار میں راز بیر تھاکہ صبیب کی زلف دوتا کی فتم تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا تیری خلق کو حق نے جمیل کہا کوئی ہتھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا،تیریے خالق حسن و ادا کی قشم وہ خدا نے ہے مرتبہ بچھ کو دیا نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا کہ کلام مجید نے کھائی شہا تیرے شہر و کلام و بقا کی فتم تیرا مند ناز ہے عرش بریں تیرا محرم راز ہے روح الابیں تو ہی سرور ہر دو جہاں ہے شہا تیری مثل نہیں ہے خدا کی قشم

اعلیٰ حضرت نے کیا خوب فرمایا کہ

۔ تیری مثل نہیں ہے خدا کی

سب حسن کا تناست کا محور حضور من الله این مصدر حضور ، حاصل مصدر حضور التَّلِيَيْنِ بين جس کی مثال نہیں خالق کے یاس بھی وه شام کار خالق اکبر حضور ما تایین بین الی تصویر محبوب کی سمینج دی خود خدا کو بنا کے سرور آ گیا خود خدا کو بنا کے سرور آ گیا تیری مثل نہیں ہے خدا کی شم

تیرے انداز بیا کہتے ہیں کہ خالق کو تیرے سے سینوں میں پیند آئی صورت تیری

تو چر کیول نه کہوں

تیری مثل نہیں ہے خدا کی قشم

اجمل ترین حسن ہے اکمل ترین صفات مر بات لاجواب ہے اس لا جواب کی ہ

تیری مثل نہیں ہے خدا کی قشم

جس نے ان کا جمال دیکھا ہے اوج ذوق بلال دیکھا ہے ہے مثالی کو ناز ہے جس پر ہم نے وہ بے مثال دیکھا ہے تیری شلنہیں ہے خدا کی شم

کوئی بھی انبیاء میں ٹانی نہیں جن کا آقا ہے فی الحقیقت وہ بے مثال میرا

یوں نو لاکھوں ماہ جبیں ہیں آپ سا کوئی نہیں ا ایک محبوب خدا ہے دوسرا کوئی نہیں . . . .

تیری مثل نہیں ہے خدا کی قشم

میں مانتا ہوں اے عقل والو، میرا محمد خدا نہیں ہے مگر ولوں پہ بیانقش کر لو وہ خدا سے جدا نہیں ہے حسین دیکھے نہ تم سا پایا جمیل میں اب تک ہوا نہیں ہے

كيونكه

تیری مثل نہیں ہے خدا کی قتم

کوئی کم تیرے ذکر ہے خالی نہ ہوا
میں تیرے بعد کسی ور کا سوالی نہ ہوا
میں نے ہر دور کی تاریخ میں جھانکا فخری
کوئی مخص محمد من المجازیم سا مثالی نہ ہوا
تیری مثل نہیں ہے خدا کی شم

\*\*\*

## میں شار تیرے کلام پر

حضور رحمت عالم مل المنظم على مبارك آواز، دل آویزی اور حلاوت کی جاشی کی جوئے حسن صوت کا کامل نمونہ تھی۔آپ ملی ایک ایک سے زیادہ خوش آواز تھے۔ جو شخص ایک دفعہ آپ ملی ایک کی آوازین لیتا تھا۔ ساری زندگی خواہش کرتا کہ کاش میرے کان میں پھروہ حسین آواز سنائی وے۔اس سے بڑھ کرکسی کی آواز کاحسن کیا ہوسکتا ہے کہ دشمن بھی اس سے امن کی لذت یائے۔

ان النبيكم كان صبح الوجه كريم الحسب حسن الصوت.

" بے شک تنہارے نبی خوبصورت چہرے ،اعلیٰ نسب اور حسین آواز کے مالک تھے"۔

صحابہ کرام یے عرض کی یارسول اللہ مٹھی آئی اللہ ہے کہ آپ مٹھی آئی سے زیادہ کوئی فضیح نہیں دیکھا؟ آقائے کا تنات مٹھی آئی نے فرمایا کہ ایسا کیوں نہ ہو؟ کہ قرآن مجید میری زبان (عربی) کے ساتھ مجھ یہ نازل ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ''اناافصح العوب ، العوب والعجم '' (میں عرب وجم میں سب سے زیادہ فضیح ہوں) حضرت عائشہ صدیقہ العرب والعجم '' (میں عرب وجم میں سب سے زیادہ فضیح ہوں) حضرت عائشہ صدیقہ

رضی اللہ عنہافر ماتی ہیں کہ آپ مٹائی ہم تہاری طرح تیز نہیں ہولتے تھے۔ بلکہ ایسے ہولتے تھے کہ آپ مٹائی ہم کہ اس کے جہاں آپ مٹائی ہم کہ آواز کے حسن کو بیان کیاوہاں آپ مٹائی ہم کہ کہ جہ کے بارے میں بھی تصریح فر مائی ہے۔ آپ مٹائی ہم کا لہجہ تمام لوگوں سے بڑھ کر خوبصورت اور حسین تھا۔

حضرت جابر بن مطعم عند مروى ہے كه كان النبى ملئيلة محسن الغمة .

"درحت دوعالم عليلة كالهجه نہايت حسين اورمسحوركن تھا"۔

سرکش جو تنے مائل ہوئے ، دشمن جو تنے قائل ہوئے مسحور کن تھا کس قدر ، یا مصطفیٰ من بِیَنِیْنِ لہجہ تیرا

آپ مٹھ آواز ہونے کے ساتھ ساتھ مجوزا بلند آواز ہمی ہے۔ جہاں تک آپ مٹھ آواز ہمی ہے۔ جہاں تک آپ مٹھ آواز ہمی ہوں اور کی آواز نہ ہوئی پاتی۔ ہزاروں کے اجتماع میں جس طرح آپ کی آواز سب سے آخروال بھی سنتا تھا۔ میدان عرفات آپ کی آواز سب سے آخروال بھی سنتا تھا۔ میدان عرفات میں جب آپ مٹھ آپ فات میں جب آپ مٹھ آپ فارشاد فرمایا تو صحابہ کی تعداد کم وہیش ایک لاکھ چوہیں ہم اپنی جگہ بیٹھ کرس بھی رہے تھے اور بجھ بھی رہے تھے کہ ہزارتھی اور سجھ بھی رہے تھے اور بجھ بھی رہے تھے کہ آپ مناسک جے سکھارہے ہیں۔

ایک دفعہ آپ مل آلی ہے۔ جمعہ کا خطبہ ارشادفر ماتے ہوئے لوگوں سے فر مایا بیشے جاؤ۔ تو عبداللہ بن رواحہ نے بوغنم فبیلہ کے علاقہ میں آپ کی آواز بن تو و ہیں بیٹے گئے۔ جاؤ۔ تو عبداللہ بن رواحہ نے بوغنم فبیلہ کے علاقہ میں آپ کی آواز می تو و ہیں بیٹے گئے۔ خطابت نبوت کا ایک ضروری عضر ہوتا ہے اور حضرت موی علیہ السلام نے کمال

خطابت عاصل کرنے کے لیے بارگاہ کبریا بین دعا کی کہ ''و حلل عقدۃ من لستانی یفقهوا قولی ''۔' اللہ امیری زبان کی گرہ کھول تا کہ لؤگ میری بات سمجھیں''۔لیکن ہمارے آ قاومولا میں بین نوائد تفالی نے یہ وصف کامل خودہی عطافر مایا۔جیسا کہ آ قاعلیہ السلام نے ارشادفر مایا کہ ''اناافضنیج العوب''، بین عربول بین سب سے زیادہ ضیح ہوں۔

خطابت نبؤی علی اثر انگیزی بھی دراصل معجزہ تھی کہ پھرسے پھردل آپ مائیں کہ پھرسے پھردل آپ مائیں کے بھردا آپ مائیں کا مائیں کے بھردا آپ مائیں کا مائیں کے مائیں نوسامعین موجات کا مائیں موجاتے اور آقاعلیہ السلام کی گفتگوئے مشک بولیس و وب جاتے۔

تیرے آگے یوں بین دیے کے فقعا عرب کے بوے برے کوئی جائے منہ میں زبال نہیں، نہیں بلکہ جسم میں جال نہیں میں بالکہ جسم میں جال نہیں میں نار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبال نہیں وہ مخن ہے جس میں میں خن نہ ہو وہ بیال ہے جس کا بیال نہیں

میں نثار تیرے کلام پر

آ قا

میں نثار تیرے کلام پر

میں تیرے حسن بیاں کے صدقے میں تیری میشی زباں کے صدقے ہر رنگ خوشبو دلوں میں ازا ہے کتنا دکش خطاب تیرا جو گفتگو ہے میرے نبی کی کلام حق کا وہ با الیقیں ہے نظام ان کا کلام ان کا جچا ہوا ہے تلا ہوا ہے میں نثار تیرے کلام پر

''قل'' کہہ کے اپنی بات بھی لب سے تیرے سی اللہ کو ہے اتی تیری گفتگو پبند

میں نثار تیرے کلام پر

پیچھ اتنی پیاری لگتی ہیں آقا کی باتیں مجھے رب دوعالم کی زباں معلوم ہوتی ہے

میں شار تیرے کلام پر

خطبے ہیں کہ ساون کے المہتے ہوئے بادل قراً ت ہے کہ اسرار جہاں کھول رہی ہے باتیں ہوئی کلیاں باتیں ہوئی کلیاں بیس کہ طوبیٰ کی چھٹی ہوئی کلیاں بہجہ ہے کہ یزدان کی زبان بول رہی ہے

بإرسول الله

میں نثار تیرے کلام پر بحا ر

وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی عرب کی زمیں جس نے ساری ہلادی

میں نثار تیرے کلام پر

تخلیق کا عنوان ہیں سرکار دوعالم توحید کا ارمان ہیں سرکار دوعالم فاموشی میں اسرار رسالت کے نگہبال

#### میں شار تیرے کلام پر

ذکر سرکار سے گھر بار سنور جاتے ہیں اشک آجا کیں تو دل بھی تکھر جاتے ہیں اشک ایک تابین تو دل بھی تکھر جاتے ہیں ایٹ گئے ایٹ مان گئے دل میں سرکار کے الفاظ اثر جاتے ہیں دل میں سرکار کے الفاظ اثر جاتے ہیں

#### میں نثار تیرے کلام پر

ارشاد لا شریک کا ہے پیار بے مثال بعنی ہر ایک حال میں سرکار بے مثال جس ہر ایک حال میں سرکار بے مثال جس نے سی وہ آپ کا گرویدہ ہوگیا امی لقب کی ہے ایسی گفتار بے مثال

میں نثار تیرے کلام پر

میشی میشی عبارت پہ شیریں درود انہاں ان کی بیشی اشارت پہ لاکھوں سلام جس میں نہریں ہیں شیر و شکر کی رواں اس کے کی نضارت پہ لاکھوں سلام اس کی پیاری فصاحت پہ بے حد درود اس کی رکش بلاغت پہ لاکھوں سلام اس کی رکش بلاغت پہ لاکھوں سلام ان کی باتوں کی لذت پہ لاکھوں درود ان کی باتوں کی لذت پہ لاکھوں درود ان کی باتوں کی لذت پہ لاکھوں سلام

بإرسول التهافي

میں شار تیرے کلام پر

جس کے آگے سلاطین عالم جھکیس جھکیس جس کے اک بول پر اہل دل مر مٹیں جس کی تغیل ادشاد قدی کریں جس کی تغیل ادشاد قدی کریں وہ زباں جس کو سب کن کی سنجی کہیں اس کی نافذ کھومت پر لاکھوں سلام میں ناد تیرے کلام پر

آ قا میں نثار تیرے کلام پرملی بوں تو سس کو زبال نہیں وہ تخن ہے جس میں سخن نہ ہو وہ بیاں ہیں وہ تخن ہے جس کا بیال نہیں میں نثار تیرے کلام پر

 $\Diamond \Diamond \Diamond \Diamond \Diamond \Diamond \Diamond \Diamond \Diamond \Diamond$ 

# تجھ یہ فدا گھر بار

من موہن نے روپ نکالا، اُس پہ فدا گھر بار لاگ ملک ہے، آگ لگی ہے، جینا ہے وُشوار بچھ پہ فدا گھر بار

رنگ شہانی، نیمن گلابی، متانہ رفآر سارا طکت ہے اُس پر قربال اس پر جان نار بار جھے یہ فدا گھر بار

جان کے کیوں انجان ہے ہو ہیں ہوں بڑی وکھیار بخص بن بابل کوئی نہیں ہے ہیری ہے سنمار بخص بن بابل کوئی نہیں ہے ہیری ہے سنمار بخص یہ فدا گھربار

بخص پر اپنا تن من داروں پھونک دوں بخھ پر رین بے کج ہوں دیوانی نوری پیت گلے کا ہار بخھ پہ فدا گھر بار

کس کا روپ بھرا ہے تم نے، جوبن کس کا دھارا ہے میں کیا تجھ سے پیار میں کیا بچھ سے پیار میں کیا جھھ سے پیار بھاوان کو بچھ سے پیار بچھ پہ فدا تھر ہار

سایہ بن کر ساتھ رہوں گی، تُمرے سکن دن رات کروں گ تورے سیجن پر ہوں گی ترقیت اور چرن پردار بخھ یہ فدا گھر بار

تربت تربت عُمر گیاری، ہونے گئی اب شام ایک نجریا تک لے مجھ کو، سن لے حال زار بچھ یہ فدا گھر بار

تم بن چین ملا نہ کبھو بھی، کٹھن کئی موری رات
کب سے سُجریا سُونی پڑی ہے اب آ جا دلدار
بیجھ یہ فدا گھر بار

جیسے جلے ہے بُن کی لکڑی، ایسے جلتی جاؤل جاؤل جان چلی ہے بن کر آنسو، تھام لے اے غم خوار جلتی ہوار گھربار

تیرے دُوارے آن پڑی ہوں جھے یہ نجریا باندھ کھڑی ہوں
سینسی ہُھٹور میں موری نیا بار سرو سرکار
ہیمنی میوری نیا بار سرو

### بےخودی

زخ سے کاکل ہٹا دیا تو نے سب کو بے خود بنا دیا تو نے شب کو ملنے کی دے کے اِک اُمید سب کو شب بھر جگا دیا تو نے رُخِ زیبا کی اِک جھلک سے صبیب رات کو دن بنا دیا تو نے ار مان اب نہیں خاک میں سب ملا دیا تو نے نه ربی کچھ خبر سر و یا کی جام ایسا پلا ویا تو نے میری باتوں پہ لوگ ہنتے ہیں كيا تماشا بنا ديا تو

کوئی مثل نئیں و طولن دی کوئی مثل نئیں وطولن دی دی مثل نئیں وطولن دی چیب کر مہر علی ایتھے جا نئیں بولن دی

میں نعت اوہدی سنائیں سکدا ِ
کہ دریا قطرے آج آ نئیں سکدا

زمانہ سارا وی چاوے ناصر

ورگا دکھا نئیں سکدا کم حضور

کوئی مثل نئیں ڈھولن دی

ہے کوئی آکھے حضور نوں چن ورگا
حق دا اس دے کول معیار وی نیمی
تیج پچھو تے سورج تے چن تارے
اہدے اک جلوے دی مار وی نیمی
خالق نیمیں مخلوق اے سونہہ رب دی
ایس کل توں مینوں انکار وی نیمیں

ایبو جیا سوہنا پر اس کائنات اندر — میں نامبر خلقیا پروردگار وی سمیں

جبرائيل بلند خساے مقام توں جمال نال وي ييا وا نبيال دا وی تول جاه , کہن جریل شك تے میں خسن کمال بمستانياں لعل تكيا آمنه وا

كوئي مثل نيس دهولن دي

کوئی اپنی ناصر وراشت نمیں دیندا تعمیل دیندا تعمیل دیندا تعمیل نول کوئی خلافت نمیں دیندا میں سوہنے نول این جیا کیویں اکھال میرا دین مینول اجازت نمیں دیندا کوئی مثل نمیں ڈھولن دی

دلال دے کیف تے سرور بڑے سوہنے نیں ماہ کنعان وی ضرور بڑے سوہنے نیں وی ضرور بڑے سوہنے نیں ویکھیے ہے کوئی اللہ دی پیار والی آکھ نال نیم نیں نیمیاں رسولال چوں حضور بڑے سوہنے نیمی

### کوئی مثل نئیں ڈھولن دی

اوہدا لہجہ خوشبو او رشک گلاب اے سراجا منیرا رسالت آب آب اے خدا بولیا انوں ناصر بنا کے خدا بولیا انوں ناصر بنا کے نہ میرا جواب اے ، نہ تیرا جواب اے

#### كوئي مثل نمين وهولن دي

چن توں وی سوہنا اے تاریاں توں سوہنا اے سورجا او تیرے لشکاریاں توں سوہنا اے پیل باغ کلیاں نظاریاں توں سوہنا اے حوراں دے او سب جھنکاریاں توں سوہنا اے ماہ کنعان ہے تاریاں توں سوہنا اے بالکل سوہنا اے بالکل سوہنا اے ناہ پاریاں توں سوہنا اے بالکل سوہنا اے ناہ پاریاں توں سوہنا اے نام پاریاں توں سوہنا اے نام پاریاں توں سوہنا اے نام باریاں توں سوہنا ای ناصر ایتھے لیکے کہڑی گنتی توں بہہ گیاں ایں باریاں توں سوہنا اے در وہنا اے ساریاں توں سوہنا اے در وہنا اے ساریاں توں سوہنا اے در وہنا اے ساریاں توں سوہنا اے در وہنا اے در

کوئی مثل شیں ڈھولن وی

کئی سوہنے زمانے تے آئے نیں سے اوُلے نیں سرکار مدینہ ہے ہوے نیں نہ ہونے نیں حسنین دے نانے دا سب حسن دا صدقہ اے دنیا وچ جنے دی متانیاں سوہنے نیں دنیا وچ جنے دی متانیاں سوہنے نیں

### كوئي مثل نئيں ڈھولن دي

کھ چند بدر شعشانی اے، متھے چک دی لاٹ نورانی اے کالی زلف نے اکھ مستانی اے مخبور آھیں بن مدھ بھریاں کالی زلف ہے اکھ مستانی اے مخبور آھیں بن مدھ بھریاں

### كوئي مثل نئيس وهولن دي

اس صورت نوں میں جان آکھاں جان آکھاں اس میں جہان آکھاں کہ جان جہان آکھاں کے آکھاں کی آکھاں کی آکھاں تاکھاں نے رب دی میں شان آکھاں جس شان توں شاناں سب بیاں

کوئی مثل تمیں ڈھولن دی

قد کاٹھ سوہنا تے بہتر بناوٹ ختم ہوئی سوہنا تے ساری سجاوٹ بردی رتبح وے نال تصویر کھیجی بردی رتبح وی عد کر ی دتی مصور نے وی عد کر ی دتی حسینال جمیلال دا مند موڑ دتا محمد طرفیقینم بنا کے قلم توڑ دتا کوئی مثل نمیں ڈھولن دی

**ተ** 

## بلغ العلى بكماليه

زیس ہے عرش پہ ہے گال وه نظر نظر میں کہاں کہاں مجھی عرش سے سویت لامکاں ابھی ہتھے یہاں ابھی ہیں وہاں مصطفا خدا کے پاس ہیں العلى بكماله

تجلیوں کے ساب وہی اُذن مِنی کے باب میں سمجھی مسکرائے جواب میں تو فرشتے ہولے الدجي كشف

بجماله

|              | ä    | كمال               | _      | انبياء             | <i>3</i> ?. | وه   |  |  |  |
|--------------|------|--------------------|--------|--------------------|-------------|------|--|--|--|
|              | ë    | جلال               | _      | كريلا              | з.          | وه.  |  |  |  |
|              | ë    | بلال               | 2      | ن                  | اولين       | 0.5  |  |  |  |
|              | ë    | خصال               | ں کے   | والمتلاقة المتعادة | ضور         | 2 09 |  |  |  |
|              | غدا  | از∙                | بعد    | <u> </u>           | بزرگ        | 8.5  |  |  |  |
| خصاله        | و    | ىيغ                | جه     | سنت                | . ح         |      |  |  |  |
|              | تقا  | פנפנ               | ಜ      | تھا                | פנפ         | یبی  |  |  |  |
|              | تقا  | <i>19</i> 2.9      | 6      | ميو ل              | قد ·        | یہی  |  |  |  |
|              | تقيا | پور<br><u>پ</u> ور | یکی    | ت تقا              | بسس         | یبی  |  |  |  |
|              | تقا  | 29.13              | ,<br>K | ىنول               | موم         | یبی  |  |  |  |
|              | 1/1  | 1.                 | 25     | کہہ                | •           | مشاق |  |  |  |
| آله          | g    | 4                  | علي    | لوا                | صا          |      |  |  |  |
| <b>☆☆☆☆☆</b> |      |                    |        |                    |             |      |  |  |  |

فکر سے ماورا العلى بكماله بلغ ذات کا آئینہ جمال الدجئ كشف بجماله جمال تيرا خدا نما جميع وخصاله ذکر و فکر کا آسرا عليه آله صلوا نہ تھی کچھ عروج کی انتہا۔ العلى بكماله بی ابتداء تو بی انتهاء كشف الدجي بجماله نہیں جھے سا کوئی بھی دوسرا حسنت جميع وخصاله ہے ، نہ تو خدا نه جدا خدا عليه صلوا وآله

تو جہال ہے کوئی وہاں نہیں العلى بكماله مصدر ہر یقیس كشف الدجي بجماله ہیں گدائے حسن سبھی حسیس خصاله تو اساس صدق ہے تو ایس عليه و آله تو ہر اک نہاں میں عیاں بھی ہے العلي بكماله تو ہر اک عیاں میں نہاں بھی ہے الدجئ كشف بجماله تو مدار دور زمال مجھی ہے خصاله یمی خالد اپنی اذاں بھی ہے عليه

|        |       | طلب      |          |          |      |
|--------|-------|----------|----------|----------|------|
|        | ني    | حلي      | وه       | منتهى    | 2 9  |
| -      | کی    | کے عروج  | ان _     | صد ہے    | كوئي |
| بكماله |       | العلى    |          | _        |      |
| _      | انتها | ہی       | <b>'</b> | أبتذاء   | یکی  |
|        | Į,    | س        | جلوه     | فروغ     | کہ   |
|        | الھ)  | چمک      | سادا     | جهان     | کہ ، |
| بجماله |       | الدجئ    |          |          |      |
|        | كبريا | ت        | رحمد     | سرايا    | 8.5  |
|        |       | کا کرم   |          |          |      |
|        | برملا | <u>~</u> | إك       |          |      |
| وخصاله |       | جميع     |          | حسنت     |      |
| •      | Į,    | حق       | و ہی     | حق سنگر  | وہی  |
|        | أغينه | وه آ     | 4        | مصطفا    | رخ   |
|        | کہا   | نے خود   | اک ۔     | غدائے یا | کہ : |
| آله    | ,     | ليه      | ء        | صلوا     | •    |

وہ كال فاص الله كے ؟

بلغ العلى بكماله
وہ جمال حق نے دیا جے ؟
كشف الدحیٰ بجماله
یہ بھلائل ہوئل عطا کے ؟

حسنت جمیع خصاله
کہ یہ کہہ رہا ہے فدا جے ؟
صلوا علیه و آله

\*\*\*

•

## کوئی حد ہے ان کے عروج کی

مكال حد ہے ان کے عروج کی العلى بكماله کوئی حد ہے ان کے عروج کی ابیا کوئی محبوب ہوگا نہ کہیں ہے بیٹھا ہے چٹائی یہ گر عرش نشیں ہے تو جاہے تو ہر شب ہو مثال شب اسریٰ تیرے کیے دو جار قدم عرش بریں ہے کوئی حد ہے ان کے عروج کی ہر حسن تیرے حسن پہ قربان گلے ہر پھول تیرے حسن کی مسکان لگے ، خود پاس بلائے اے بردال بھی فلک بر جریل بھی اس بات پہ حیران گلے اور کہنے لگے کوئی حد ہے ان کے عروج کی

سراپا نور ہے جسم اطہر ای سے چاند تاروں میں ضیاء ہے ای این کے بیر نبی اللہ اکبر نبی کہ ان کے زیر پاء عرش اولی ہے کہ ان کے زیر پاء عرش اولی ہے

کوئی صد ہے ان کے عروج کی

مرسلوں میں کوئی بشر ایبا نہ تھا مرتبہ ان سب کا اعلیٰ تھا گر ایبا نہ تھا لا مکاں کی حد ہے آگے ختم ہوتا ہے سفر سدرہ سے آگے ختم ہوتا ہے سفر سدرہ سے آگے بھی جاتا ہمسفر ایبا نہ تھا

کوئی حد ہے ان کے عروج کی

اوج پانا میرے حضور کا ہے

عرش جانا میرے حضور کا ہے

عرش جانا میرے حضور کا ہے

عرش سے بھی آھے وہ ہوآئے

یوں آنا جانا میرے حضور کا ہے

ووجہاں جس پہ ہیں قربان وہ در آیکا ہے دوجہاں جس میں سا جائیں وہ گھر آپ کا ہے رفعتیں جس کے تجس میں ابھی کک می اس بندی ہے کہیں آگے گزر آیا ہے کوئی حد ہے ان کے عروج کی سکھاتے بي جِلاتِ سيدهى يل معطى اس کا کھلاتے أغطينك الْكُوٰثُرُ کثرت یاتے دنیٰ تک سس کی میں جاتے ہے کوئی حدہے ان کے عروج کی شان حضور فکر بشر ہیں نہ آسکے كوئى بهى مصطفیٰ كى حقیقت نه باسكے تفصیل کیا بیاں ہو ایکے عروج کی عرش اولیٰ پ ان کے سوا کون جا سکے

کوئی حد ہے ان کے عروج کی

وہ زمیں سے عرش پیہ بے گماں

وہ نظر نظر میں کہاں کہاں

ہماں کہاں

اکھی عرش سے سوئے لا مکال

ابھی شے یہاں ابھی ہیں وہاں

کوئی صد ہے ان کے عروج کی

آباد ستاروں کا جہاں تیرے قدم سے تیرے رخ روثن کی ضیاء سمس و قمر میں تیرے رفعت کو کہاں دیداء جیراں میں میری رفعت کو کہاں دیداء جیراں میں مہوگئ افلاک تیری گرد سفر میں کوئی حد ہے ان کے عروج کی

آسال آسال خیمہ بندگی کہ بندگی کہ کہکشال کہکشال راہ گزر آپ کی قاب نئو سئین پر جب کمندیں پڑیں کے کہوں نہ کہوں نہ مند ہے عرش پر آپی

کوئی صد ہے ان کے عروج کی

جلے ہیں سیر کوعرش بریں کی، مصطفیٰ منتی ایم دیکھو ملائک میں لگا وہ نعرہ صل علیٰ دیکھو یمی معراج کی شب منزل قوسین تک پینیے بصيرت ہو تو آكر شان محبوب خدا ديكھو

☆☆☆☆☆☆

### قصيره معراج

وہ سرورِ تشورِ رسالت ، جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے نئے نرالے طرب کے سامال عرب کے مہمان کے لئے تھے

بہار ہے شادیاں مبارک ،چمن کو آبادیاں مبارک ملک فلک اپن اپن لے میں یہ گھر عنادل کا بولتے تھے

وہاں فلک پر یہاں زمیں رچی تھی ، شادی مجی تھی دھو میں ادھر سے انوار ہنتے آتے ، ادھر سے تفحات اٹھ رہے تھے

نی رہن کی بھبن میں کعبہ نکھر کے سنورا ، سنور کے نکھرا کمر کے صدیے کمر نے اک تل میں رنگ لاکھوں بناؤ کے تھے

خوشی کے بادل اند کے آئے دلوں کے طاؤس رنگ لائے وہ نعمہ نعبت کا سال حرم کو خود ،وجد آرہے ہے یہ جھوما میزاب زر کا جھومر کہ آ رہا کان پر ڈھلک کر پھووار بری تو موتی جھڑ کر حطیم کی گود میں بھرے تھے

خدا ہی دے صبر جانِ پُرغم دکھاؤں کیونکر تخفے وہ عالم جب ان کو جھرمٹ میں لے کے قدی جناں کا دولہا بنا رہے تھے

ا تار کر ان کے رخ کا صدقہ بیہ نوبہ کا بٹ رہا تھا باڑا کہ جاند سورج مچل مچل کر جبیں کی خیرات مانگتے تھے

وہی تو اب تک چھلک رہا ہے وہی تو جو بن میک رہا ہے۔ نہانے میں جو گرا تھا یانی کٹورے تاروں نے بھرے لیے تھے

بچا جو تکوؤں کا ان کے دھوون بنا وہ جنت کا رنگ و روغن جنہوں نے دولہا کی بائی اترن وہ پھول گلزارِ نور کے تھے

بچل حق کا سبرا ، سر پر صلوۃ و تشکیم کی نچھاور دو رُویہ پہ قدی پریں جما کر کھڑے سلامی کے واسطے متھے براق کے نقش شم کے صدیے وہ گل کھلائے کہ سارے رہے مہکتے گلبن ، لیکتے گلشن ، ہرے بھرے لہلہا رہے تھے

نماز اقصیٰ میں تھا یہی رسر ، عیاں ہوں معنی اول و آخر کہ دست بستہ ہیں چیجھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے

بیر ان کی آمد کا دبدبه تھا نکھار ہر شے کا ہو رہا تھا نجوم و افلاک جام و بینا اچھالتے ہتھے کھنگالتے ہتھے

چلا وہ سرو پھال خرامال ، نہ رک سکا سدرہ سے بھی داماں پلک جھپکتی رہی وہ کب کے سب این و آں سے گزر چکے تھے

تنکھکے تنہے روح الامیں کے بازو ، چھٹا وہ دامن کہاں وہ پہلو رکاب چھوٹی امید ٹوٹی ، نگاہ حسرت کے ولولے تنھے

جلو میں جو مرغ عقل اڑے تھے ، عجب برے حالوں گرتے پڑتے وہ سدرہ ہی پر رہے تھک کر ، چڑھا تھا دم تیور آگئے تھے سنا یہ استے میں عرش حق نے کہ لے مبارک ہوں تاج والے والے وہی قدم خیر سے پھر آتے جو پہلے تاج شرف تیرے سے

جھکا تھا مجرے کو عرش اعلیٰ گرے تھے سجدے میں برنم بالا یہ آئمیں قدموں سے مل رہا تھا وہ گرد قربان ہورہے تھے

یمی سال تھا کہ پیک رحمت خبر بیہ لایا کہ چلئے حضرت تمہاری خاطر کشادہ ہیں جو کلیم پر بند راستے سے

تبارک اللہ شان تیری مجھی کو زیبا ہے ہے نیازی کہیں تو وہ جوش نُن ترانی کہیں تقاضے وصال کے تھے

سراغ این و متال کہال تھا نشان کیف و الی کہاں تھا نہ کوئی راہی نہ کوئی ساتھی نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے

ادهر سے پیم تقاضے آنا ادهر تھا مشکل قدم برهانا جلال و بیبت کا سامنا تھا جمال و رحمت ابھارتے تھے پر ان کا بڑھنا تو نام کو تھا حقیقتا فعل تھا ادھر کا تنزلوں میں ترقی افزا دنیٰ تدلیٰ کے سلیلے تھے

ہوا نہ آخر کے ایک بجر اتموج بحر ہو میں ابجرا دنیٰ کی گودی میں ان کو لے کر فنا کے نظر اٹھا دیئے ہتھے

تجاب الخصنے میں لاکھوں پردے ہرایک پردے میں لاکھوں جلوے عجب گھڑی تھی کہ وصل و فرقت جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے

وہی ہے اول وہی ہے آخر وہی ہے باطن وہی ہے ظاہر اس کے جلوے اس سے ملنے اس سے اس کی طرف سے خصے

نی رحمت شفیع امت رضا پہ للہ ہو عنایت اے بھی ان خلعتوں سے حصہ جو خاص رحمت کے وال سیا ہے

## معراج کی شب

یہ ساعت اسریٰ ہے یہ معراج کی شب ہے اس شب کی اس شب کی اس میں اس میں انہاں تھمت رب ہے اس میں انہاں تھمت رب ہے

اس رات کو جبریل نے مرزدہ بیہ سایا مشاق ملاقات کا اللہ بھی اب ہے

بنتا ہے براق احمد مرسل کی سواری اقصلٰی کی طرف جس یہ رواں ماہ عرب ہے

پڑھنے کو نماز آئے نبی انصیٰ میں سارے ہر ایک کو محمد کی امامت کی طلب ہے

وہ عرش پہ آئے ہیں کہ دھوم مجی ہے حوروں نے فرشتوں نے کیا جشن عجب ہے

بہنچ جو وہ سدرہ پہ تو جریل پکارے اس حد سے میں گزروں بیا اجازت مجھے کب ہے

جل آخیں گے پر میرے اگر جاؤں گا آگے سرکار میرے رکنے کا خاص سبب ہے

پھر آگے اکیلا ہی گیا رب کا ولارا اب منزل توسین ہے اور شاہ عرب ہے

حاکل نہ رہا سیحھ بھی تو محبوب و محب میں کیا باتیں ہوئیں ان میں کوئی جانتا کب ہے۔

امت کے لئے کتنی ہی آسائٹیں لے کر لوٹے میرے آقا کہ بردا جس کا حسب ہے

صدیے بیں اس شب کے عطا اذن زیارت الیاس کو جس کی اسے مدت سے طلب ہے

سکوں کو حرکت نہ ہونے پائی نہ مونے آیا نہ حرکتوں کو سکون آیا خالے تخلیوں کا نقاب ڈالے علیہ حق لامکاں پہ چکے وہاں پہ چکے وہاں پہ چکے

نہ جانے کیا کیا ہوئیں ہیں باتیں خضور جانیں ، خدا ہی جانے محضور ہاتی ، خدا ہی جانے ہم اتنا جانیں ہماری ہخشش کا شخنہ لے کر یہاں پہ چکے

يهال په چکے دہاں په چکے

**ተተቀ** 

### يمين ميں بيار ميں حضور ہي حضور ہيں

یمین میں بیبار میں حضور ہی حضور ہیں۔ دنوں کے تار تار میں حضور ہی حضور ہیں

ندی کے اٹھتے شور میں سمندروں کے اُور میں اور اُبر و آبثار میں حضور ہی حضور ہیں

# ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں

، نور خدا نے کیا کیا جلوے وکھا دیے ہیں سینے کئے ہیں روش ، ول جگمگا دیے ہیں لہراکے زلف مشکیس نافے لٹا دیئے ہیں ان کی مہک نے ول کے غنچے کھلا دیے ہیں جس راہ چل دیئے ہیں کویے بیا دیئے ہیں آئکھیں کسی نے مانگیں ، جلوہ کسی نے مانگا ذرہ کسی نے جاہا ، صحرا کسی نے مانگا بڑھ کر ہی اس سے پایا جتنا کسی نے مانگا میرے کریم ہے گر قطرہ کسی نے مانگا دريا بها ديئے بي دربے بها ديے بي کر بول ہی رنگ اپنا محشر میں زرد ہوگا دوزخ کے ڈر سے لرزاں ہر ایک فرد ہوگا تیرے نبی کو کتنا است کا درد ہوگا الله! كيا جهنم اب بھى نه سرد ہوگا رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا ویے ہیں

اپنے کرم سے جو دو ، اب تو تمہاری جانب
جو جی میں آئے سو دو ، اب تو تمہاری جانب
پا لو ہمیں کہ کھو دو ، اب تو تمہاری جانب
آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب
کشتی تمہیں یہ چھوڑی ، لنگر اٹھا دیئے ہیں

لازم نہیں ہے کوئی ایسے ہی رنج میں ہو جال پر بی ہو یا پھر ویسے ہی رنج میں ہو ان کا غلام چاہے جیسے ہی رنج میں ہو ان کا غلام چاہے جیسے ہی رنج میں ہو ان کے غار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو جب یاد آ گئے ہیں ، سب غم بھلا دیئے ہیں جب یاد آ گئے ہیں ، سب غم بھلا دیئے ہیں

اہل نظر ہیں تیرا ذہن رسا مسلم
ونیائے علم و فن ہیں ہے تیری جا مسلم
نزد نصیر تیری طرز نوا مسلم
ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم
جس ست آگھے ہوسکے بٹھا دیے ہیں

# صحابه كرام رضى الله عنهم اورنعت

شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری فرماتے ہیں کہ نعت پڑھنا اور سنناھنِ ایمان ہے۔ نعت کی محفل سجانا صرف پاکستان یابر صغیر پاک وہند میں ہی رواج نہیں بلکہ اگر تاریخ کے اوراق کو بلٹا جائے اور سیرت الرسول مٹھ آئیۃ کا مطالعہ کیا جائے تو یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ عبد نبوی مٹھ آئیۃ میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم محفل نعت کا اہتمام کرتے تھے اور خود ممدوح کبریا تاجد ارکا کات مٹھ آئیۃ خوداس محفل میں جلوہ گرہوتے بلکہ صدارت فرمایا کرتے تھے اور صحابہ جو بارگاہ مصطفیٰ مٹھ آئیۃ میں ہدیے محبت پیش فرمایا کرتے تھے۔ صحابہ کرام میں اللہ عنہ میں ہدیے محبت پیش فرمایا کرتے تھے۔ صحابہ کرام میں سے وہ شعراء صحابہ جو بارگاہ مصطفیٰ مٹھ آئیۃ میں ہدیے محبت پیش فرمایا کرتے تھے۔

ان شعراء میں

ندعنه ۲ حضرت حسان بن ثابت رضی الله عنه بنی الله عنه بنی الله عنه بنی الله عنه الله عنه

ا- حضرت کعب بن زبیررضی الله عنه ۳- حضرت عباس بن عبدالمطلب رضی الله عنه ۵- حضرت اسود بن سریع رضی الله عنه ۵- حضرت کعب بن ما لک رضی الله عنه ۹- حضرت عامر رضی الله عنه

اس کے علاوہ بھی بہت سے صحابہ کرام ہتے جو بارگاہ مصطفیٰ من اللہ بیں ہدیہ عقیدت پیش کرنے ہتے اور بعداز وصال بھی انہوں نے آقا من اللہ کے جروفراق میں اشعار کے ہے جن میں معروف نام سیدناصدین اکبررضی اللہ عنہ حضرت عمرفاروق رضی اللہ عنہ حضرت عمرفاروق رضی اللہ عنہ اور حضرت مولائے کا کنات علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ اور حضرت مولائے کا کنات علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ اور حضرت مولائے کا کنات علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا بھی حضور کی مدح میں اشعار کہا کرتی تنہیں ہے۔

امام نمائی اسن میں روایت کرتے ہیں کہ حضرت ساک بن حرب ہیان کرتے ہیں کہ مضرت ساک بن حرب ہیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر بن سمرہ ہے عرض کیا گیا کہ کیا آپ رسول اللہ سُوَائِیْہ کے پاس بیشا کرتے تھے؟ انہوں نے فرمایا: ہاں حضور نبی اکرم سُوائِیْہ جب نماز نجر پڑھ کرفارغ ہوتے توائی نماز کی جگہ پرتشریف فرمار ہے یہاں تک کہ سورج طلوع ہوجا تاتھا۔ پھرا پنے صحابہ ہے گفتگوفرماتے رہے وہ لوگ زمانہ جالمیت کی با تیں یادکر کے سنتے اور حضور نبی اکرم سُوائِیْنِہ تبسم ریز ہوجاتے سُوائِیْنِہ کی شان میں اشعار پڑھا کرتے جن کوئ کوحضور نبی اکرم سُوائِیْنِہ تبسم ریز ہوجاتے سے شکار کی شان میں اشعار پڑھا کرتے جن کوئ کوحضور نبی اکرم سُوائِیْنِہ تبسم ریز ہوجاتے سے تھا کہ سے تبسیم ریز ہوجاتے سے تھا کہ تان میں اشعار پڑھا کرتے جن کوئ کوحضور نبی اکرم سُوائِیْنِہ تبسیم ریز ہوجاتے سے تھا کہ تان میں اشعار پڑھا کرتے جن کوئی کوحضور نبی اکرم سُوائِیْنِہ تبسیم ریز ہوجاتے سے تھا کہ تان میں اشعار پڑھا کرتے جن کوئی کوحضور نبی اکرم سُوائِیْنِہ تبسیم ریز ہوجاتے ہے۔

امام احمد بن طنبل المسند میں روایت کرتے ہیں کہ حضرت اسود بن سرایع بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کی یارسول الله مل الله علی حمدوثناء اور آپ کی نعت کھی ہے۔ آپ نے فرمایا: اے میرے صحالی لاؤ مجھے بھی سناؤاورا بتداء حمد باری تعالیٰ سے کرو۔

### امام طبرانی اور کثیر محدثین روایت کرتے ہیں کہ

 و انت لما ولدت اشرقت الافق الارض وضاء ت نبورك الافق فنحن في الضاء و في النور و سبل الرشاد نخترق

''اورآپ وہ ذات ہیں کہ جب آپ کی ولادت باسعادت ہوئی تو آپ کے نورے ماری زمین چک اٹھی اورآپ کے نورے افق عالم روش ہوگیا۔ پس ہم میں اور ہیں اور ہم ایس کے نور میں اور ہم ایس کے نور میں اور ہم آپ کی عطا کردہ روشی اور آپ ہی کے نور میں ان ہم ہدایات کی راہوں پر گامزن ہیں'۔

حضور ملیً نیبیم نے خوش ہوکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دانت سلامت رکھے۔

ای طرح کی دعاحضور نبی اکرم ملیّنیّنهٔ نے اپنے تناء خوان صحابی حضرت نابغہ جعدی کوبھی دی۔ جب حضرت نابغہ جعدی نے حضور نبی اکرم ملیّنیّنهٔ کی مدح سرائی کی تو حضور ملیّنیّنهٔ نے دعادی کہ اللہ تنہارے دانت سلامت رکھے اوراس دعاکے نتیج میں وہ تمام لوگوں سے بڑھ کرخوبھورت دانتوں والے سے اورجوان کادانت گرتاتواس کی جگہ دوسرادانت نکل آتاتھا۔حضور نبی اکرم ملیّنیّنه کی دعاکی بدولت حضرت نابغہ جعدی ؓ نے طویل دوسرادانت نکل آتاتھا۔حضور نبی اکرم ملیّنیّنه کی دعاکی بدولت حضرت نابغہ جعدی ؓ نے طویل زندگی یائی یبال تک کہ آب ۱۱۲سال زندہ رہے۔

حضور نبی اکرم مُلَّائِیَّۃ کے سامنے جب کوئی آپ کی بارگاہ میں ہدیۂ عقیدت ومحبت پیش کرتا تو حضور بھی تبسم فر ماتے اور دعاؤں ادرعطاؤں سے نواز نے تھے جیسا کہ مندرجہ ذیل روایات میں ہے۔

حفرت موی بن عتبہ بیان کرتے ہیں کہ کعب بن زہیرنے اپنے مشہور قصیدے

"بانت سعاد "میں حضور نبی اکرم ماؤیلیم کی مسجد نبوی میں مدح کی اور جب اس شعر پر بہنچے کہ

ان الرسول لنور يستناء به وصارم من سوف الله مسلول

'' بینک رسول الله مقابلیتان و نور ہیں جس سے روشن حاصل کی جاتی ہے اور آپ منظم منظم کے اور آپ منظم کی خلاف ) الله تعالیٰ کی تیز دھارتلواروں میں سے ایک منظم منظم تنظیم تن

حضورعلیہ السلام نے جب بی شعر سناتوا ہے وست اقدی سے لوگول کی طرف اشارہ کیا کہ وہ انہیں (بعنی کعب بن زہیر ؓ) کوغور سے سنیں ۔ بس حضورعلیہ السلام نے خوش ہوکرکعب بن زہیر کوا بی جا درمبارک عطافر مائی جس کوامیر معاویہ نے اس کی اوالا و سے مال کے بدلہ میں خریدلیا اور یہی وہ چا در ہے جسے بعد میں خلفاء عیدوں اور اہم تہواروں کے موقع پر بہنا کرتے ہے۔

ایک روایت میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمرفرماتے ہیں کہ حضور بی اکرم مؤیّق کے سحابہ کرام حالت طواف میں تھے ایک دوسرے کوشان مصطفیٰ شَوَائِیْنِ بِمُشمّل اشعار ساتے تھے اگرنعت رسول مقبول کے حوالے سے سیرت کی کتب کا مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کس طرح ممدوح کبریا مُوَائِیْنِ کی بارگاہ میں اپنی عقیدت اور عشق کا اظہار کیا کرتے تھے۔

چنانچ مشہور واقعہ ہے کہ جب تاجدار کا کنات ،رحمت شش جہات مُونیۃ کہ ہے جہرت فرماکر مدینہ تشریف لے گئے تواس وقت اہل مدینہ کس قدر مسرت کا ظہار کرر ہے سے کے کواس دولت کا ننات اور اللہ کامحبوب آر ہاتھا۔ چنانچہ موایت میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ میں موایت میں کہ جب حضور نبی اکرم مُریۃ ہیاں کرتے ہیں کہ جب حضور نبی اکرم مُریۃ ہیاں کرتے ہیں کہ جب حضور نبی اکرم مُریۃ ہیاں کرتے ہیں کہ جب حضور نبی اکرم مُریۃ ہیاں کی میانوں کی میں داخل ہوئے تو آپ مرات عبداللہ میں اور اور اور اور اور ای کا ایک کے لیے مکانوں کی میں داخل ہوئے تو آپ مرات میں داخل ہوئے استقبال کے لیے مکانوں کی

چھتوں پر پایا جبکہ مدینہ منورہ کے بچے اور بچیال میداشعار پڑھ رہے تھے۔

علينا

البدر

طك

روایات میں ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بھی حضور نبی اکرم سُونیا نیم شان میں شعرکہا کرتی تھیں۔

منداحمد بن طنبل اور طبقات ابن سعد میں ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ وہ یہ شعر پڑھاکرتی تھیں اور حضرت ابو بکران اشعار کے بارے میں فیصلہ فرماتے تھے۔

حضورعلیہ السلام کے جتنے بھی ثناخوان صحابی تھے ان سب بیں ہے سب سے ریادہ معروف حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ ہیں۔ جن کوشاعر دربار سالت بھی کہاجا تا ہے۔ جن کی شان منفر دوممتاز ہے یہ وہ صحابی ہیں جن کے لیے حضور نبی اکرم سریاجا تا ہے۔ جن کی شان منفر دوممتاز ہے یہ وہ صحابی ہیں جن کے لیے حضور نبی اکرم سریاجا تا ہے۔ جن کی شان منبر شریف رکھواتے اور حکم فرماتے کہ حسان میرے منبر پر بیٹھ کرمیری نعت سناؤ۔

سنن الى داؤد ميں ہے كہ حضرت عائشہ رضى اللہ عنہاہے مروى ہے كہ حضور نبى

اكرم طَوْلَيَّةِ حَفْرت حَمَان كے ليے معجد ميں منبرر كھوايا كرتے ہتے اوروہ اس پر كھڑے

ہوكر حضور نبى اكرم طَوْلَيَّةِ كَى نعت پڑھتے اور گستا خان رسول كى جويعنى ندمت كيا كرتے

تھے۔ تو آپ طَرْقَيْقِ نے فرمايا ہے شك جب تك حمان ميرى نعت پڑھتار ہے گااور ميرى

طرف ہے دفاع كرتار ہے گاتو حضرت جبرائيل بھى حمان كے ساتھ ان كے مدد گار ہوں

اللہ عنان كے مدد گار ہوں

حضرت بربرة منظرت بربرة منظرت بین که جبرائیل علیه السلام نے حضرت حسان بن ثابت کی حضور نبی اکرم منظر کی مدح سرائی کے سلسلہ میں ستراشعار کے ساتھ مدوفر مائی۔ چنانچہ آپ کے حضور نبی اکرم منظر واشعار ہیں

آپ" بارگاه مصطفیٰ منتایین میں منبررسول پر بیٹھ کر چہرہ واضحیٰ دیکھ کرعرض کرتے

و احسن منک لم ترقط عینی و اجمل منک لم تلد نساء خلقت مبرأ من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء

كه مارسول الله مَوْمُؤَيِّدَنِهِ!

میری آنکھ نے آپ مٹائی جیساحسیں کوئی دیکھائی نہیں اور نہ ہی کسی عورت نے آپ مٹائی نہیں اور نہ ہی کسی عورت نے آپ مٹائی نہ جیسا خوبصورت جنا ہے۔اللہ نے آپ مٹائی نہ کو ہرعیب سے پاک پیدا فر مایا۔ایسا بنایا جیسا کہ آپ مٹائی نہ چاہتے تھے۔

مندرجہ بالار دایات ہے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام کس طرح حضور نبی اکرم مؤیّدِ ہِ سے محبت اور عقیدت کا اظہار کرتے تھے اور اپنے محبوب کی نعت اور مدح سرائی کرتے تھے۔

\*\*\*

# تیرے ذکر کی ہیں بیہ برکتیں

تیرے ذکر کی ہیں یہ بر کتیں میرے بگڑے کام سنور کھے جہال تیری یاد ہو دلنشیں وہیں رحمتوں کا نزول ہے تیرے ذکر کی ہیں یہ برکتیں صلہ ذکر صل علیٰ ملتا ہر قدم نضل خدا ملتا دوستنو ذکر نبی کا ہے کھرا ماتا تیرے ذکر کی ہیں سے برکتیں شخن کی داد خدا سے وصول کرتا ہوں زبال سے جو ذکر رسول کرتا ہوں تیرے ذکر کی ہیں یہ برکتیں ديدهٔ دل کو نور ذکر سرکار سے خدا کی قشم زندگی کا شعور ملتا یاد سرکار نے ہر گام سہارا بخشا ہم جو گرتے تو سرکار اٹھاتے جاتے تیرے ذکر کی ہیں یہ برکتیں

بہار ذکر احمد ہے جو بیگانہ نہیں ہوتا وہ دل فردوس بن جاتا ہے ویرانہ نہیں ہوتا تیرے ذکر کی ہیں ریم برکتیں

جس دن ہے چھڑا ذکر محمد میرے گھر میں اس دن ہے بلاؤں نے مرا گھر نہیں دیکھا تیرے ذکر کی ہیں یہ برکتیں ہے۔ تیرے ذکر کی ہیں یہ برکتیں

تے جہال میں اور بھی مشغط تے جہال میں اور بھی تذکرے تے جہال میں اور بھی تذکرے تیرے ذکر ہے تیرے ذکر ہے ہی میں صور ہے ہی تیرے کوئی بات اس میں ضرور ہے تیرے ذکری بیں یہ برکتیں

درد و آلام ہے جس وقت اندھیرا ہوگا ذکر محبوب خدا ہے ہی سوریا ہوگا فکر عقبٰی ہے نہ ہوگا وہ پریٹان مجھی یاد سرکار کا جس دل میں بسیرا ہوگا

تیرے ذکر کی ہیں سے برکتیں

علاج ہر خطر کا ذکر نبی ہے ہمارا چارہ گر ذکر نبی ہے ہمارا چارہ گر ذکر نبی ہے وہیں ہوں کی دوجہاں کی جہاں ہمی جلوہ گر ذکر نبی ہے جہاں بھی جلوہ گر ذکر نبی ہے

تیرے ذکر کی ہیں سے برکتیں

وبی سب ہے مٹی زبان جو میرے نبی کی ثناء کرے
رہے جس ول میں یادحضور مرا رب وہ دل عطا کرے
جومزا ہے ذکر حبیب میں وہ ہے کسی کسی کے نصیب میں
وہی رنج وغم سے بچا رہے جو نبی کا ذکر کیا کرے
تیرے ذکر کی ہیں یہ برکتیں

ir ī

تیرے اذکار میں جب سے میں محو ہوا ہوں تب سے میرے گھر سے خوشحالی نہیں جاتی

حيونك

تیرے ذکر کی ہیں میہ بر کتیل

\*\*\*

### محفل میں سرکار کی آمد

جب بھی نعت حضور ہوتی ہے نیند آنکھول سے دور ہوتی ہے نیند آنکھول سے دور ہوتی ہو صآئم ان کی محفل جہاں بھی ہو صآئم ان کی محفل جہاں بھی ہوتی ہے ان کی آبد ضرور ہوتی ہے اور اسی بات کو پیرنصیرالدین نصیر یوں بیان کرتے ہیں

رائے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں ہم تو محفل کو جاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں اہل دل گیت یہ گاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں آئکھ رہ رہ کے اٹھاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں سب چمک کر یہ بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں ان کی آمہ کے پیامی ہیں مبا کے جمو کے پیامی ہیں مبا کے جمو کے پیامی ہیں کہ آپ آتے ہیں دل میں طیب کی گئن آئکھ کو جلوؤں کی طلب دل میں طیب کی گئن آئکھ کو جلوؤں کی طلب دیکھیے جمھ کو بلاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں دل میں طیب کی گئن آئکھ کو جلوؤں کی طلب دیکھیے جمھ کو بلاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں دیا ہے۔

جاند تاروں میں نصیر آج بردی ہکچل ہے یہی آثار بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں اور ای بات کو الطاف کاظمی لکھتے ہیں

بن کے رحمت کے طلبگار چلے آتے ہیں رقص کرتے ہوئے میخار چلے آتے ہیں بیا چیچے ہیں حشر گنہگار تمام آگے ہیں اگر تام آگے میری سرکار چلے آتے ہیں اے فرشتو! اب چھوڑ بھی دو مجھ کو اے فرشتو! اب چھوڑ بھی دو مجھ کو وہ دیکھو میرے فریدار چلے آتے ہیں وہ محفل نعت کوئی دل سے سجائے الطاق فیت سرکار چلے آتے ہیں نعت سننے میری سرکار چلے آتے ہیں نعت سننے میری سرکار چلے آتے ہیں نعت سننے میری سرکار چلے آتے ہیں

اور

### سردار احد سردار لکھتے ہیں

ادب سے بیٹھو خدا گواہ ہے ،وہ آ رہے ہیں ،وہ آرہے ہیں یہ ہوا کی خوشبو بنا رہی ہے وہ زلف اپنی سجا رہے ہیں نہ مانے کوئی بیا اس کی مرضی میری محبت کا فیصلہ ہے سواری طیبہ سے چل پڑی ہے حضور تشریف لا رہے ہیں

آور بیرسید ناصر حسین شاہ فرماتے ہیں

کر و باوضو اپنی آکھیاں نوں ناصر اے اے سوہنے محمد دیے آون دا وقت اے

\*\*\*

كلام نی کریم رؤف ہے رچیم ہے تاجدار دوجهال وه حاکم و حکیم ہے لامکال وہ سرور و زعیم ہے حرم کا ہے وہ پاسبال محافظ خطیم برد بار ہے بڑا ہی طلیم ہے جان ہے وہ رحمت رحیم ہے بشارت مسيح وه دعائے ابراتيم وہ آل استعیل ہے وہ رہبر کلیم ہے جمال ہے حسن حسیم کے سارے رزق کا قاسم محتیم ہے تمام علم غیب کا خبیر ہے ، علیم ہے بتائی جو ہے آپ نے وہ راہ متنقیم ہے وہ نور لازوال ہے وہ جلوہ قدیم ہے وہ شاہ ملک حسن ہے وہ احسن و وسیم ہے نبی بڑے بڑے ہیں گو سبھی میں وہ عظیم ہے  $\Diamond \Diamond \Diamond \Diamond \Diamond \Diamond \Diamond \Diamond$ 

کنی پشتوں سے غلامی کا ہیہ رشتہ ہے بحال
سبیں طفل و جوانی کے بتائے ماہ وسال
اب بڑھاپے میں خدا را ہمیں یول در سے نہ ٹال
تیرے ککڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال
جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا

آئکھیں کسی نے مانگیں جلوہ کسی نے مانگا

ذرہ کسی نے چاہا صحرا کسی نے مانگا

بردھ کر ہی اس سے پایا جتنا کسی نے مانگا

میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا

دریا بہا دیئے ہیں دربے بہا دیئے ہیں
کیونکہ دینے والا ہے سے ہما دانی

تو پھر چلودیار نبی کی جانب درود لب پہ جاہا کر بہار لوٹیس گے ہم کرم کی دلوں کو دامن بنا بناکر نہ ان کے جیسا تنی ہے کوئی نہ ان کے جیسا غنی ہے کوئی فہ ان کے جیسا غنی ہے کوئی وہ بے نواز تے ہیں بلا بلاکر وہ سے نواز تے ہیں بلا بلاکر

كيونكه دينے والا ہے سيا جا رانبي

ما تکھیے ان سے تو کیا کہیے وہ کیا دیتے ہیں بھیک کے ساتھ ہی سائل کو دعا دیتے ہیں ان کی سائل کو دعا دیتے ہیں ان کے ہاتھ میں انعام کی تقسیم کا کام جو جے ملتا ہے محبوب خدادیتے ہیں جو جے ملتا ہے محبوب خدادیتے ہیں

كيونكه دين والائهم سي جهاراني

سردر کونین کی کونین پہ رحمت رہی ہے

کس طرح ہم عاصوں ہے ان کی الفت رہی ہے

آگیا جو بھی نیازی بھیک لینے

حجولیاں بھر بھر کے دینا ان کی عادت رہی ہے

کیونکہ دینے والا ہے سچا ہما رانبی

ارے بات ان پہ جو چھوڑ دیتے ہیں دل شکتہ وہ جوڑ دیتے ہیں ان کے جود و سخا کے کیا کہنے ان کے بین انکھ مانکو کروڑ دیتے ہیں انکھ

كيونكيه ويينے والا ہے سيا ہما رانبي

کیوں کہوں مجھ کو بیہ عطا وہ عطا ہو

وہ دیجے جس سے میرے گھر بجر کا بھلا ہو

کیوں اپنی گلی میں وہ روادار صدا ہو

جو بھیک لیے راہ گدا دیجے رہا ہو

آتا ہے نقیروں بیہ انہیں بیار پچھ ایبا
خود بھیک دیں اور خود ہی کہیں منگتے کا بھلا ہو

منگتا تو رہا منگتا کوئی شاہوں میں دیکھتا دو
جس کو میری سرکار سے نگزا نہ ملاہو

كيونكه دينے والا ہے سيا جما رانبي

دہر کی مشکلوں کو ہم سے ٹالا ہے

پیتیوں سے ہم کو نکالا ہے

صرف میں کیا ساری دنیا کو مصطفیٰ علیہ کے مکٹروں نے یالا ہے

كيونكه دينے والا ہے سجا ہما رانبي

روز پاتے ہیں تمناہے دل کی مراد

تیرے دربار سے دکھ درد کے ما رے لاکھوں

ان کے الطاف و کرم عام ہیں سب پر خالد ان کے مکڑوں یہ ہی کرتے ہیں گزارے لاکھوں

كيونكه دين والابسياج ما راني

منگتے ہیں کرم ان کا صدا مانگ رہے ہیں

ہر وقت مدینے کی دعا مانگ رہے ہیں

م ما نگ رہے ہیں نہ سوا مانگ رہے ہیں حبیبا ہے غنی ولیمی عطا مانگ رہے ہیں

كيونكه دييخ والابيسي جاراني

تو شاہ دوعالم کا گدا ہے کہ نہیں ہے فطرت میں تیری ذوق وفا ہے کہ نہیں ہے

کھ سوچ کہ آتاہے تیرا رزق کہاں سے
سرکار کی نبیت کا صلہ ہے کہ نبیں ہے
ارے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے
دینے والا ہے جیا ہمارا بی

جب ای عطا سخا کو گولڑے کے تاجدارنے دیکھا تو بیرسیدنصیر الدین نصیر کا قلم یہ بر

وجد میں آیا کہ

اب شککی دامال بید نہ جا اور بھی کچھ مانگ بیں آج وہ مائل بہ عطا اور بھی کچھ مانگ ہم چند کے مولا نے بھرا ہے تیرا کشکول کم ظرف نہ بن ہاتھ بڑھا اور بھی کچھ مانگ سرکار کا در ہے در شاہال تو نہیں ہے مانگ جو مانگ بات کہ در ہے در شاہال تو نہیں ہے مانگ بو مانگ بیا اور بھی کچھ مانگ بو میں در بید بید انجام ہوا جس طلب کا جھولی میری بھر بھر کے کہا اور بھی کچھ مانگ جمولی میری بھر بھر کے کہا اور بھی کچھ مانگ بین لوگوں کو بید شک ہے کہ کرم ان کا ہے محدود جمن لوگوں کی بیاتوں بید نہ جا اور بھی پچھ مانگ

دے کتے ہیں وہ کیا کچھ کہ وہ کچھ دے نہیں کتے ہیں وہ کیا گچھ کہ وہ کچھ دے نہیں کتے مانگ سلطان مدینہ کی زیارت کی دعا کر جنت کی طلب چیز ہے کیا اور بھی کچھ مانگ جنت کی طلب چیز ہے کیا اور بھی کچھ مانگ جنت تو ملے گی کچھے سرکار کے در سے سرکار سے جنت کے سوا اور بھی کچھ مانگ سرکار سے جنت کے سوا اور بھی کچھ مانگ بہنچاہے جواس در پہتو رہ رہ کے نصیر آج

\*\*\*

# دربار محمد ملتَّ أيتهم مين صدا نالي نهيس جاتي

دربار محمد ملتائیلیم میں صدا ٹالی نہیں جاتی خیرات وہ دیتے ہیں سنجالی نہیں جاتی دربارمحمد ملتائیلیم میں صدا ٹالی نہیں جاتی

کون ہے میخار جس کو نہ ملا جام کوئی

کون ہے جس کو بخشا نہ گیا انعام کو

ہے طلب جھولیاں بھر دیتے ہیں سب کی آقا مُشْدِیَنِہ

ان کے دربار سے لوٹا نہیں ناکام کوئی کیونکہ دربار مجمد سٹاییَنِہ میں صدا ٹالی نہیں جاتی

 دل کو کیف وسرور ملتا ہے قرب رب غفور ملتا ہے تجربہ ہے نبی کی چوکھٹ سے جو بھی مانگو ضرور ملتا ہے در ہارمحمد مائیقیق میں صدا ٹالی نہیں جاتی

کسی کو سیجھ نہیں ملتا تیری عطاکے بغیر خدا کھوا کے بغیر خدا کھی سیجھ نہیں دیتا تیری رضاکے بغیر کہو گداہے نہ وست طلب دراز کرے کہو گداہے نہ وست طلب دراز کرے بغیر میں در وہ ہے جہاں ملتا ہے التجا کے بغیر در بارمحمد من آیا ہے التجا کے بغیر در بارمحمد من آیا ہے التجا کے بغیر در بارمحمد من آیا ہمیں صدا ٹالی نہیں جاتی

کس سے بیال ہو شان و رفعت رسول المائیلیم ک کے خدا نے شوق سے مدحت رسول المائیلیم ک درست رسول المائیلیم ک درست رسول المائیلیم ک درست کیانہ خالی مجھی کوئی لوٹ کر مشہور ہے جہال میں خادت رسول المائیلیم کی دربارمحمد نقالیتیم میں صدا ٹالی نہیں جاتی

جتنا دیا سرکار نے مجھ کر اتنی میری اوقات نہیں یہ تو ایس بات نہیں یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ مجھ میں تو ایس بات نہیں جو منکر ہے ان کی عطا کا وہ یہ بات بتائے تو کون ہے وہ جس کے دامن میں اس در کی خیرات نہیں در بار محمد منتائی میں صدا ٹالی نہیں جاتی

ان کی نعتوں کا بھی لب سے حوالہ نہ گیا ہوگئی رات پھر بھی اجالا نہ گیا ایک بار میں نے کہاجھولی میری خالی ہے ایک بار میں نے کہاجھولی میری خالی ہے اتنا کچھ مجھ کو دیا مجھ سے سنجالا نہ گیا ارے خیرات وہ دیتے ہیں سنجالی نہیں جاتی در ہارمحمد من آئیز میں صدا نالی نہیں جاتی

کیا کیا نہ ملا رابطہ سرور دیں سے ہر گام نوازا ہمیں فنخ سیس سے ہر گام قازا ہمیں در احمد مختار ہوں جات در احمد مختار جو پھھ ہمیں ملتا ہے ملتا رہے یہیں سے

کوئی نامراد ہو کے تیرے آستال سے جائے نہ ہوا مجھی گوارا ، تیری بندہ بروری ہے در بارمحمد من آینیم میں صدا ٹالی نہیں جاتی

اور جو ذکر محمر ہے مانوس نہیں ہوتا جائے گا وہ جنت میں بیہ محسوس نہیں ہوتا جو مانگنا ہے ناصر مدینے سے مانگ لے كيونكه مدين كا لكدا كوئي مايوس نهيس موتا در بارمحد من النام ميس صدارنالي نبيس جاتي

**☆☆☆☆☆☆** 

بات بگڑی اسی در پہ بنی دیکھی ہے بات بگڑی اسی در پہ بنی دیکھی ہے بات بگڑی اسی در پہ بنی دیکھی ہے جھولی منکتوں کی اسی در سے بھری دیکھی ہے میری نظروں میں نیازی کوئی بچتا ہی نہیں جب سے سرکار مدینہ کی گئی دیکھی ہے جب سے سرکار مدینہ کی گئی دیکھی ہے

کیونکه

فلفی سے ملتا ہے نہ متقی سے ملتا ہے پہتہ خدا کا خدا کے نبی سے ملتا ہے اور نبی کو چھوڑ کر ہر گز نہ جنت کو جا سکو گے کیونکہ میہ راستہ بھی ان کی گلی سے ملتا ہے

تو پھر!

کیا کیا بتاؤں کیا ہے مدینے کی گلی میں مقبول ہر دعا ہے مدینے کی گلی میں ہر درد کی دوا ہے مدینے کی گلی میں ہر درد کی دوا ہے مدینے کی گلی میں ہر مرض کی شفا ہے مدینے کی گلی میں عاشق کا مدعا ہے مدینے کی گلی میں مہلی مہلی مہلی منہی فضا ہے مدینے کی گلی میں مہلی مہلی منہی فضا ہے مدینے کی گلی میں

خوند کی مختلی ہوا ہے مدینے کی گلی میں عطا ہی عطا ہے مدینے کی گلی میں انوار کبریا ہے مدینے کی گلی میں جلوؤں کی انتہا ہے مدینے کی گلی میں انتہا ہے مدینے کی گلی میں اک میم کا پردہ ہے مدینے کی گلی میں انھ جائے تو پھر خدا ہے مدینے کی گلی میں انھ جائے تو پھر خدا ہے مدینے کی گلی میں

أور

کیا فرق میں بتاؤں صبیب و کلیم میں کہ سب کھے چھپا ہوا ہے محمد طاقیق کی میم میں سے میں اور سب میں اور منزل کا پت دیتا ہے سیم تو مولا سے ملا دیتاہے سے میں قومشری کی ڈبی گھول رہا ہے پر دے میں محمد طاقیق کے خدا بول رہا ہے پر دے میں محمد طاقیق کے خدا بول رہا ہے

ارست

یہ میم تو مشری کی ولی تھول رہا ہے . پردے میں محمد مُنْ اَیّنِیْنِ کے خدا بول رہا ہے

#### اورای بات کو پنجانی شاعر کہتا ہے

بلھا جدول ہولے تے قصور وچوں بولدا

حسن جدول ہولے تے حور وچوں بولدا

کیف جدول ہولے تے سرور وچوں بولدا
عشق حقیقی منصور وچوں بولدا
ذاکقتہ مٹھائیال دا کجھور وچوں بولدا
پھل جدول ہولے تے پور وچوں بولدا
انگارا جدول ہولے تے تندور وچوں بولدا
نور دا نظام سارا نور وچوں بولدا
ناصر ایہو عالمال تے قاضلائ دا فیصلہ
ناصر ایہو عالمال تے قاضلائ دا فیصلہ

تو پھر!

یہ میم نو مشری کی ڈلی گھول رہا ہے پردے میں محمد ملڑائیز کے خدا بول رہا ہے

**ለለለለለለለ** 

### سانول دی تگری نوں کعبہ نثارا ہے '

حضرت رافع بن خدیج "فرماتے ہیں میں نے سنا کہ رسول اللہ طافی آئیہ نے ارشادفر مایا کہ المدینة حیر من محد (وفاالوفا،جارس ۳۵) مدینه مکہ سے افضل ہے۔ایک اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ حضور نبی اکرم طافی آئیہ نے دعافر مائی کہ

اللهم اجعل بالمدينه ضعفى ماجعلت بمكة من البركة.

(مشکوة شریف،ص: ۲۲۴)

''اے اللہ! مدینہ میں مکہ سے دوگنا برکت عطافر ما''۔ ایک اور دعا بھی روایات میں ملتی ہے کہ

اللهم بارك لنافي مدينتنا، اللهم اجمع مع البركة بركتين (وفاالوفا، ص:۳۱)

" اے اللہ! ہمارے مرینہ کو برکت وے اے اللہ! ایک برکت سے دو برکتیں جمع

کرد ئے

حضرت عبدي المالكي فرمات بين:

المشى الى المدينة لذيارة قبر النبي عليه افضل من الكعبة

(خلاصة الوفاء صهه)

" حضور نی اکرم مؤلیقام کی قبرانور کی زیارت کے لیے مدینہ جانا کعبہ سے افضل ہے۔ " مشکلو ۃ اورمسلم شریف کی حدیث ہے کہ

" حضرت ابوہرریة" روایت کرتے ہیں کہ جب پہلا پھل پکتا تومدینہ کے لوگ

سب سے پہلے حضور نبی اکرم مٹھنیتیم کی بارگاہ میں لے کرآتے حضور نبی اکرم مٹھنیتیم کھل ہاتھ میں لیتے اور دعا فرماتے کہ ''اے اللہ!ہمارے کھلوں میں ہمارے لیے برکت عطافر ما۔ہمارے مدینے میں برکت عطافر ما۔''

مسلم شریف میں ہے پھریوں دعافر ماتے

''النی!ابراہیم تیرے بندے،تیرے خلیل اور نبی ہیںاور میں تیرابندہ اور نبی ہیںاور میں تیرابندہ اور نبی ہوں انہوں بند ہوں انہوں نے مکہ کے لیے دعاکی۔ میں مدینہ کے لیے ویسی ہی دعا کرتا ہوں جیسی انہوں نے مکہ کے لیے کی اوراتی اس کے ساتھ اور (دوگی یا کئ گنا) پھرکسی چھوٹے بچے کو بلاکراس کو پھل عطافر ماتے۔''

مندرجہ بالااحادیث اورروایات سے بیہ بات روزروش کی طرح عیاں ہے کہ مکہ کی مندرجہ بالااحادیث اورروایات سے بیہ بات روزروش کی طرح عیاں ہے کہ مکہ کی نسبت اللہ نے مدینہ کوزیادہ انعام واکرام اورعظمت ورفعت سے نوازاہے۔ای لیے تاجداراصفیاء، چشتیوں کے پیشوا،حضرت خواجہ غلام فرید نے کہاتھا کہ

سانول دی گری توں کعبہ نار اے کعبہ دا کعبہ خود میڈا یار اے

سیرت حلبیہ اور دیگر کتب سیر میں بیر روایت کثرت سے موجود ہے کہ جب

زینت عرش وفلک، مشعل حور ملک، مقتدائے مرسلال، مدعائے کن فکال، جلوہ ہرچیتم وسر، محورشس وقمر، قبلہ اہل صفا، کعبہ اہل وفا، احمد مجتبی محمد صطفیٰ من آیاتین اس دنیا میں تشریف لائے تو کعبہ جھوم اٹھا:

لیلة و لاد ته ملک تار لولت الکعبة و لم تسکن بطله و ایام لیالیهن که کعبه و لاد ته تران اور تین را تین رقص کرتار ها وجد کرتار ها میت را تین رقص کرتار ها وجد کرتار ها میت الله مجرے کو جھکا ہے۔ تیری آمد تھی کہ بیت الله مجرے کو جھکا

کے میں برکت اور عظمت کے لیے ابراہیم نے دعا کی جوکہ اللہ کے خلیل تھے۔ مدینے میں برکت اور عظمت کے لیے مصطفل مٹھائی ہے دعا کی جوکہ اللہ کے حبیب تھے۔

> خلیل اور ہوتا ہے حبیب اور ہوتا ہے بیہ مدینہ مصطفیٰ من نیزیم کا گھرہے وہ مکہ خدا کا گھرے وہاں جلال کبیریاہے يبان جمال مصطفى متناتيم ب وہاں مرکز دعاہے یہاں مرکز عطاہے وہاں مرکزِ مناجات ہے یہاں مرکز عنایات ہے وہال میزاب رحبت ہے یہال جان رحمت ہے وہاں مقام ابراہیم ہے یہاں امام ابراہیم ہے وہاں رکن یمانی ہے . یبال محورایمانی ہے وہاں آب زم زم ہے یہاں آب کوٹر ہے وہاں صفاء مروہ ہے یبال محبوب کا جلوہ ہے یہاں گنبدخصریٰ ہے وہاں غارِحراہے یہاں رحمت کی برسات ہے وہال میدانِ عرفات ہے اس کی بنیاد خلیلِ خدانے رکھی اس کی بنیاد صبیب خدانے رکھی وہال جسموں کا قبلہ ہے یہاں جانوں کا قبلہ ہے وہال فرشتوں کا حج ہوتا ہے يہال عرشيوں كالحج ہوتاہے

وہاں پہلڑائی حرام ہے یہاں سے جدائی حرام ہے وہاں پہلڑائی حرام ہے وہاں رحمت کے نزانے ملتے ہیں وہاں رحمت کے بیانے ملتے ہیں اس فاعت کے بیانے ملتے ہیں اس کے خواجہ غلام فرید فرماتے ہیں کہ

سانول دی گمری توں کعبہ نثار اے کعبہ خود میڈا یار اے کعبہ خود میڈا یار اے اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ

حاجیو! آوُ شہنشاہ کا روضہ دیکھو کعبہ تو دیکھ جیکے اب کیبے کا کعبہ دیکھو کیوں کہ سانول دی ٹگری توں کعبہ نثاراہے

ارے آب زمزم تو پیا خوب بجھاکیں پیاسیں آؤ جود شہ کوڑ کا بھی دریا دیکھو زیر میزاب ملے خوب کرم کے چھینے ابر رحمت کا یہاں روز برسنا دیکھو

سانول دی نگری توں کعبہ نثار اے

خوب آنکھوں سے لگایا ہے غلاف کعبہ قصر محبوب کے پردے کا بھی جلوہ دیکھو مثل پروانہ پھرا کرتے تھے جس شمع کے گرو اپنی اس شمع کو پردانہ یہاں کا دیکھو

سانول دی گری توں کعبہ نثار اے

ا یمن طور کا تھا رکن بیانی میں فروغ شعلہ طور یہاں انجمن آراء دیکھو رکن شام غربت مثلی وحشت شام غربت اب مدینہ کو چلو صبح دلآرا دیکھو

کیونکہ سانول دی تگری توں کعبہ نثار اے

کر پچکی رفعت کعبہ پپہ نظر پروازیں نوپی اب تھام کے خاک در والا دیکھو دھو چکا ظلمت دل بوسئہ سنگ اسود خاک بھی رتبہ دیکھو خاک کری توں کعبہ نارائے

ملتزم سے تو گلے ال کے نکالے ارماں ادب و شوق کا یاں باہم الجھنا دیکھو زینت کعبہ میں تھا لاکھ عروسوں کا بناؤ جلوہ فرما یہال کونین کا دلہا دیکھو

كيونك

سانول دی گری توں تعبہ نثاراہے

مقطع میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ

غور سے بن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا میری آنکھوں سے میرے بیارے کا روضہ دیکھو

کیونکہ سانول دی نگری توں کعبہ نثار اے

اور اعلیٰ حضرت ہی فرماتے ہیں

کجے کا نام تک نہ لیا ،طیبہ ہی کہا پوچھا تھا ہم ہے جس نے نزہت کدھر کی ہے اس کے طفیل جج بھی خدا نے کرا دیۓ اس کے طفیل جج بھی خدا نے کرا دیۓ اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے کیونکہ سانول دی گری توں کعہ نارا ہے

اعلیٰ حضرت کیا خوب فرماتے ہیں کہ

کعبہ بھی ہے انہی کی بخلی کا ایک کل روشن انہی کے عکس سے پہلی حجر کی ہے ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منی لولاک والے صاحبی سب ترے گھر کی ہے

سانول دی تگری توں کعبہ نٹار اے

عاصی بھی ہیں چہیتے سے طبیبہ ہے زاہدو! مکہ نہیں کہ جانج جہاں خیر و شرکی ہے اپنا شرف دعاہے ہے باتی رہا قبول میں مجی اثر کی ہے میں مجی اثر کی ہے میں مجی اثر کی ہے

کعبہ ہے انجمن آراء دہمن گر ساری بہار دلہن و دولہا کے گھر کی ہے

سانول دی گری توں کعبہ نثار اے

سانول دی نگری توں کعبہ شار اے

کہ اور مدینہ کی عظمت اعلیٰ حضرت نے منفر دانداز میں بیان کی ہے کہ

کعبہ رہبن ہے تر بت اطہر نئی رہبن

یہ رشک آفتاب وہ غیرت قمر کی ہے

اور دونوں بنیں بجیلی انیلی بنی مگر

جو پی کے پاس ہے وہ سہاگن کنور کی ہے

تو پھر کیوں نہ کہیں کہ سانول دی گری توں کعیہ شارا ہے

کعبے وا کعبہ خود میڈا یار اے اورکسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے

کعبے کی حاضری میں بھی لذت تو ہے

پر نہیں جو لذت مدینے میں ہے

ان سروں کے سجدے تو کعبے کو ہیں

پر دلوں کی عبادت مدینے میں ہے

### اعلیٰ حضرت مدینه میں

اعلیٰ حضرت ،عزیم البرکت،کشته عشق رمالت حضرت امام احمدرضاخان بریلوکُ کے دل میںعشق مصطفیٰ مُنْ اِلِیَنِیمُ اس قدرموجزن تھا کہ اس کوقرطاس قلم پہنیں اتاراجا سکتا۔و علیحضر ت ان کا دب مصطفیٰ مُنْ اِلِیَنِمُ اور ادب شہر صطفیٰ مُنْ اِلْیَنِمَ بیان سے باہر ہے۔

اعلیٰ حضرت کے برادراصغر مج کے لیے جارہ سے۔آپ اپنے بھائی کوالوداع کرنے کے لیے جارہ سے۔آپ اپنے بھائی کوالوداع کرنے کے لیے بریلی سے جھانی کے مقام تک آئے۔ابھی تک اعلیٰ حضرت کامدین جانے کاکوئی پروگرام نہیں تھا۔لیکن جب بھائی کوالوداع کرنے لگے توضیط کے بندھن ٹوٹ گئے اور ترب سے کے اور ترب کے ، بے چین ہوگئے ،دل مضطرب ہوگیا اور شایدای موقعہ پرکہاتھا کہ

جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا اب اعلیٰ حضرت بھی مدینہ شریف کی زیارت کے لیے چل پڑے اور چلتے چلتے فرماتے ہیںکہ

شکر خدا کہ آج گھڑی اس سفر کی ہے جس پر نثار جان فلاح و ظفر کی ہے کھیے کا نام تک نہ لیا طبیبہ ہی کہا پوچھا تھا ہم سے جس نے کہ نضہت کدھر کی ہے اب اعلیٰ حضرت مدینہ شریف جارہے ہیں ،داستے ہیں جہازطوفان میں پھنماتو

کہا:

آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب
کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیئے ہیں
ابحر علی و الموج طغی
من ہے کس و طوفاں ہوش ربا
منجدھار میں ہوں گردی ہے ہوا
موری نیا یار لگا جانا

جب مدینہ شریف جینچتے ہیں،مدینے کی گلیوں میں قدم رکھتے ہیں تومدینہ کی گلیوں میں کھڑے ہوکرعرض کرتے ہیں کہ

> پھر کے گلی گلی تباہ کھوکریں سب کی کھائیں کیوں دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی نے جائیں کیوں

اب عاشق صادق کے دل میں آقا میں آقا میں است کاار مان مجلا۔ مزاراقدس کے سامنے بے خودی کے عالم میں عشق مصطفیٰ میں آتا میں استے سے خودی کے عالم میں عشق مصطفیٰ میں آتا ہے سرشار جھوم مجموم کر درودشریف پڑھتے رہے۔ اس کیفیت میں رات گزرگئی لیکن دیدار نہ ہوا۔ اس دوران اعلیٰ حضرت نے اپنی نعتیہ غزل کہی کہ

وہ سوئے لالہ زار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں

ما نَگتے تاجدار پھرتے ہیں

پھول کیا دیکھوں میری آئکھوں میں دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں

در بدر یول ہی خوار پھرتے ہیں

اب دوسری رات گزرگی۔ صبر کا پیانہ لبریز ہوتا جارہا ہے۔ صبط کے بندھن ٹو منے جارہے ہیں۔شوق و بیارہ نوٹ کے جارہے ہیں۔شوق و بیرارا پی آخری سرحد تک پہنچ گیا۔ بح عشق میں طلاطم بر پاہو گئے اوراعلی حضرت اس نعتیہ غزل کے مقطع میں یکاراٹھے کہ

کوئی کیا پوچھے تیری بات رضا تجھے سے کتے ہزار پھرتے ہیں

اب یہ مقطع کا کہناتھا کہ ادھرہے باب حراء کھل گیا،کرم ہوگیا،نور باری بے تجاب ہوگیا،حسن ازل بے نقاب ہوگیا،اعلیٰ حضرت کوجلوہ یارہوگیا۔اپنے محبوب کادیدارہوگیا۔جب اعلیٰ حضرت نے جاگتی آئکھول سے جلوہ یارکا بے نقاب دیدارکیا تواعلیٰ حضرت یکارا مے کہ

پیش نظر وہ نوبہار سجدے کو دل بے قرار روکیے سر کو روکیے ہاں یہی امتخان ہے

**ተ** 

#### زائر کوئے جناں آہتہ چل

دکیے آیا ہے کہاں آہتہ پل سے مدینہ ہے یہاں آہتہ پل سے زمیں ہے آساں آہتہ پل ہے جموم عاشقاں آہتہ پل قدسیوں کے درمیا ں آہتہ پل مو نہ سب کچھ رائیگاں آہتہ پل

زائر کوئے جناں آہتہ چل جیسے جی چاہے جہاں میں گھوم پھر کس اللے مصطفیٰ میں گھوم کی سے کمس پائے مصطفیٰ میں گئی ہے فیض سے فلد کی کیاری سے آہتہ گزر حاضری میں میں ملک ستر ہزار بارگاہ پاک میں آہتہ بول

#### زائر کوئے جناں آ ہتہ چل

وہ کیبا ہاں ہوگا کیسی وہ گھڑی ہوگی جوگ جب کیبلی نظر ان کے روضے پہ برای ہوگ سے یہ برای ہوگ سے یہ کوچۂ جاناں ہے آہتہ قدم رکھنا ہر جا یہ ملاکک کی بارات کھڑی ہوگ زائر کوئے جنال آہتہ چل

میری التجاء ہے ہے دوستو

میری تم جو سوئے حرم چلو

تو بنا کے سر کو قدم چلو

کہ بیا کے سر کو قدم چلو

کہ بیا راستہ کوئی اور ہے

شوق طیب میں گھر سے نکل کر دیکھو
کام گبڑے بن جائیں گے چل کر دیکھو
ہونہ جائے کہیں برباد کمائی ساری
راہ طیبہ میں قدم رکھنا سنجل کر دیکھو
زائر کوئے جناں آہتہ چل

ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہے
اب در بدری ہے نہ غریب الوطنی ہے
اس شہر میں بک جاتے ہیں خود آکے خریدار
یہ مصر کا بازار نہیں شہر نبی ہے
اس ارض مقدس یہ ذرا دکھے کے چلنا
اے قافلے والو یہ مدینے کی گلی ہے
نظروں کو جھکائے ہوئے فاموش گزر جا
نظروں کو جھکائے ہوئے فاموش گزر جا
بے تاب نگائی بھی یہاں بے ادبی ہے
یہاں آہتہ چل

زمین وآسال جھوہیں عقیدت کا سلام آیا
زباں پہ میری جب احمد مرسل کا نام آیا
سنجل اے جذبہ دیدار یہ مدینہ ہے
نگاہ شوق اب سر کو جھکانے کا مقام آیا

زائر کوئے جناں آہتہ چل

شوق و نیاز عجز کے سانچے میں ڈھل کے آ

یہ کوچہ طبیب ہے پلکوں یپ چل کے آ

دفت کے اولیاء بھی ادب سے ہیں دم بخود

یہ بار گاہ سرور دیں ہے سنجل کے آ

زائر کوئے جناں آ ہتہ چل

اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ

چکک بچھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چپکا دے چپکانے والے برستا نہیں دکھھ کر ابر رحمت بدول پر بھی برسا دے برسانے والے بدول پر بھی برسا دے برسانے والے مدینے کے فطے خدا بچھ کو رکھے غرابی فقیروں کے تھمرانے والے غریبوں فقیروں کے تھمرانے والے

حرم کی زمیں اور قدم رکھ کے چلنا ارب مرکب کے چلنا ارب سر کا موقع ہے او جانے والے زائر کوئے جنال آہتہ چل درکیم آیا ہے کہاں آہتہ چل

**ተ** 

اس وقت مدینے کی فضا پیش نظر ہے

خورشید رسالت کی شعاؤں کا اثر ہے

احرام کی بانند میرا دامن تر ہے

نظارہ فردوس کی فرصت نہیں مجھ کو

اس وقت مدینے کی فضا پیش نظر ہے

اس وقت مدینے کی فضا پیش نظر ہے

حق کیسے ان کی مدح سرائی کو ادا ہو قرآن میں اللہ جن کا مدح سرا ہو کیوں یاد آئیں گی اسے جنت کی بہاریں کہ جس کی نگاہوں میں مدینے کی فضا ہو

رے

اس وقت مدینے کی فضا پیش نظر ہے

میری زندگی میری آبرد به عطائے یاد رسول میں آبرد به عطائے یاد رسول میں آبرد ہے بہ جو درد ہے تو قرار جان، یہی زخم ہے تو پھول ہے تو فدا ہے حور وقصور پر مجھے ناز ذکر رسول میں آباتی پر تیری خلد کیا ہے تو بنا میری خلد کوئے رسول میں آباتی ہے اس وقت مدینے کی فضا پیش نظر ہے

میری زندگی کا حاصل تیرے در کی چاکری ہے
تیرا نام لے کے جینا یہی میری زندگی ہے
جنت مجھی مانگی نہیں میں نے خداہ
جنت مہم رہے ہو جنت طیبہ کی وہ گلی ہے
اس وقت مدینے کی فضا پیش نظر ہے

یا محمد من النظیم محمد من النظیم میں کہتا رہانور کے موتیوں کی لڑی بن گئی آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں پھر جو دیکھا تو نعت نی بن گئی یہ تیوں سے ملاتا رہا آیتیں پھر جو دیکھا تو نعت نی بن گئی یہ تو مانا کہ جنت ہے باغ حسیس خوبصورت ہے خلد کی سرز میں حسن جنت کو جب بھی سمیٹا گیا مصطفیٰ من النظیم کے نگر کی گئی بن گئی اس وقت مدینے کی فضا پیش نظر ہے

جذبہ حسرت دیدار جو تراپاتا ہے اپنی کوتاہ نگائی کا خیال آتا ہے جب بھی آجا تا ہے سہوا بھی جنت کا خیال آتا ہے تیرا مسکن تیرا در سامنے آ جاتا ہے اس وقت مدینے کی فضا پیش نظر ہے میں والے کی شان ہی زالی ہے میرے کملی والے کی شان ہی زالی ہے دوجہاں کے داتا ہیں سارا جگ سوالی ہے

خلد جس کو کہتے ہیں میری ویکھی بھالی ہے سر سبری ویکھی بھالی ہے سبر سبر گنبد ہے اور سنہری جالی ہے اس وقت مدینے کی فضا پیش نظر ہے

فردوس کے جلوؤل کا طلب گار نہیں ہے مرکار کے گئید کی جھلک دیکھنے والا اس وقت مدینے کی فضا بیش نظر ہے

سیر گلش کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر ایسے جلوؤں پہ کروں میں لاکھ حوروں کو نثار کیا غرض کیوں جاؤں میں مدینہ چھوڑ کر اس وقت مدینے کی فضا پیش نظر ہے

منگتے کا ہاتھ اٹھا تو مدینے ہی کی طرف تیرا ہی در پہند تیری گلی عزیز طیب کے ہوتے خلد بریں کا کیا کروں حسن طیب کے ہوتے خلد بریں کا کیا کروں حسن مجھ کو یہی پہند ہے مجھ کو یہی عزیز کیونکہ اس وقت مدینے کی فضا پیش نظر ہے

رضوال اپنی جنت کو مدینے میں ہی لے آ ہم نہیں کوچہء سرکار سے جانے والے کیونکہ اس وقت مدینے کی فضا پیش نظر ہے

پھیکا ہے نویہ حور رخ انور کے سامنے ہے نئی مشک زلف معنم کے سامنے رضوال مختجے جوناز ہے جنت پہر اس قدر کیا چیز ہے وہ روضہ اطہر کے سامنے اس وقت مدینے کی فضا پیش نظر ہے

جان جنال ہے دشت مدینہ تیری بہار
بلبل نہ جائے گ مجھی گزار کی طرف
جنت بھی لینے آئے تو چھوڑیں نہ یہ گلی
منہ پھیر کے بیٹھیں ہم تیری دیوار کی طرف
اس دفت مدینے کی فضا چیش نظر ہے

بینے نیں کی کلیم پردے دے سامنے ویکھو کون سنبھلے جلوے دے سامنے کی سامنے کے مامنے کی کلیم کے منگیاں کی جناں کی جناں جناں منگیاں کی جناں جناں وی بھل سمیاں ، روضے دے سامنے

## اے گنبدخضریٰ خدا تجھ کوسلامت رکھے

ہم در آقا پہ سر اپنا جھکا لیتے ہیں

یج بتانا ارے دنیا تیرا کیا لیتے ہیں
گنبد خفریٰ خدا تجھ کو سلامت رکھے

د کھے لیتے ہیں بچھے پیاس بجھا لیتے ہیں
د کھے لیتے ہیں بچھے پیاس بجھا لیتے ہیں

اے گنبد خضریٰ خدا تجھ کو سلامت رکھے وکھے لیتے ہیں تجھے پیاس بجھا لیتے ہیں

اور کسی جانب کیوں جا کمیں اور کسی جانب کیوں دیکھیں اپنا سب کچھ گنبد خصریٰ کل بھی تھا اور آج بھی ہے اے گنبد خصریٰ خدا ہمجھ کوسلامت رکھے

بیارِ محبت کے ہر درد کا جارا ہے سامان شفاعت روضے کا نظاراہ مرکز ہے نگاہوں کا روضہ ہی مدینے میں مرکز ہے نگاہوں کا روضہ ہی مدینے میں گنبد کا نظارا ہی ہر آنکھ کا تارا ہے

#### اے گنبد خضریٰ خدا تجھ کوسلامت رکھے

اے گنبد خضریٰ نہیں وہ آکھ کوئی آکھ رہو ہجر میں تیرے نم ناک نہیں ہے گنبد کو جو دیکھا تو کہنے گئے زائر گنبد کو جو دیکھا تو کہنے گئے زائر ایسا کوئی منظر تہہ افلاک نہیں ہے

تو چھر

اے گنبدخصریٰ خدا بنچھ کوسلامت ریھے کیونکہ

کرم کا سائباں ہے گنبد خصریٰ عطا کا آساں ہے گنبد خصریٰ چھنے ہیں جہاں رحمت کے تارے اک ایس کہکشاں ہے گنبد خصریٰ اگر سورج سے پوچھو تو کھے گا میرا روزی رساں ہے گنبد خصریٰ زمیں والو فلک نازاں ہے ہم پر ہمارے درمیاں ہے گنبد خصریٰ

ائے گنبدخضریٰ خدا ہجھ کوسلامت رکھے

نظارے ہیں گو لاکھوں جہاں بھر کے نظر میں ہے کیف مگر اور مدینے کے سفر میں اس کیند خضری تیرے انوار پہ قربال سے کہ فرق نظر آتا نہیں شام و سحر میں

أور

اللہ کے جلوؤں کی ضیا گنبد خضریٰ رکھتاہے مقام اپنا ورا گنبد خضریٰ انوار کا مرکز ہے میرے آتا کی چوکھٹ چھائی ہوئی رحمت کی گھٹا گنبد خضریٰ ہر شے کے خفاہونے میں کوئی شک نہیں ہے آباد فقط ہوگا سدا گنبد خضریٰ دھندلے سے مجھے لگتے ہیں یہ شمس و قمر بھی دھندلے سے مجھے لگتے ہیں یہ شمس و قمر بھی الے شید خضریٰ خدا تجھ کوسلامت رکھے

ای جہال والو! ذرا شان مدینہ دیکھو
اہل ایمال کا ہے یہ کیسا سفینہ دیکھو
فرش تا عرش ہے سارا جہال انگشتری
گنبد خفریٰ ہے اس کا گینہ دیکھو

شکرخدا کہ آج گھڑی اس سفر کی ہے (تضمین) بیٹھا ہوں رخت باندھ کے ساعت سحر کی ہے رونق عجیب شہر بریلی میں گھر کی ہے سب آ کے پوچھتے ہیں عزیمت کدھر کی ہے شکر خدا کہ آج گھڑی اس سفر کی ہے جس یر شار جان فلاح و ظفر کی ہے شوط و طواف و سعی کے تکتے سکھا دیئے احرام و حلق و قصر کے معنی بتا دیئے رَمی وَقُوف و نح کے منظر دکھا دیے اس کے طفیل جج مجھی خدانے کرا دیے اصل مراد حاضری اس باک در کی ہے صوم و صلوة بین که سجود و رکوع بین ہر چند شرع میں ہے اہم الوقوع ہیں حب نبی نہ ہو تو ہے سب لانفوع ہیں ٹابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں

اصل الاصول حاضری اس تاجور کی ہے

جاں وار دول یہ کام جو میرا صبا کرے

بعد از سلام شوق یہ پیش التجاء کرے
کہتا ہے اک غلام کسی شب خدا کرے
ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے
ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے
یہ وہلتی جاندنی تو پہر دو پہر کی ہے

سب جوہروں کی اصل ترا جوہر غنا
اس وھوم کا سبب ہے تری چیٹم اعتنا
ممنون تیرے دونوں ہیں ، بانی ہو یا پنا
ہوتے کہاں خلیل و بُنا کعبہ و منی
لوااک والے! صاحبی سب تیرے گھر کی ہے

سر پر سجا کے حمد و ثنا کی گھڑولیاں
وہ عاشقوں کی بھیڑ، وہ لیجے ، وہ بولیاں
جالی کے سامنے وہ فقیروں کی ٹولیاں
لیب وا میں ، آتھیں بند ہیں ، پھیلی ہیں جھولیاں
کتنے مزے کی بھیک ترے پاک در کی ہے

ہوئی ہوئی ہوئی تنب میں ہے عزت لکھی ہوئی قرطاس وقت پر ہے ہے ہے خدمت لکھی ہوئی پہتوں ہوئی پہتوں سے گھر میں ہے ہے بیہ عبارت لکھی ہوئی

میں خانہ زاد کہنہ ہوں صورت لکھی ہوئی بندوں کنیروں میں مرے مادر پدر کی ہے

ہر لمحہ آشنائے تب و تاب ہوگی آب ونیائے آبرو میں در ناب ہوگی آب ان کا کرم رہا تو نہ ہے آب ہوگی آب ان کا کرم رہا تو نہ ہے آب ہوگی آب

دندال کا نعت خوال ہول ، نہ پایاب ہوگ آب ندی گلے گلے مرے آب گہر کی ہے

دم گھٹ رہا تھا تحسیس قالب میں ہے ہوا
تھا ملتی نصیر کہ یا رب چلے ہوا
اشخ میں دی سروش نے آواز لے ہوا
سکی وہ دیکھ! باد شفاعت کہ دے ہوا
ہے آبرو رضا ترے دامان ترک ہے

### مدينے كا سفر

جب کوئی عاشق حبیب خدا،اسیر زلف مصطفیٰ می آیتی مشب دروز مدینے کے لیے تر پتا ہے مدینے کے لیے تر پتا ہے میا کر دامن کو پھیلا کر گردن کو جھکا کر ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کرتا ہے کہ ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کرتا ہے کہ

یا رب میری سوئی ہوئی تقدیر جگا دے۔ آتکھیں مجھے دی ہیں تو مدینہ بھی دکھا دے۔

ہر وقت مدینے کے لیے دعا کرتار ہتا ہے۔

بالآخر

اس کی دعاکو اثر ملتا ہے
اس کی صداؤں کا شمر ملتا ہے
تاریکیوں میں مژدہ سحر ملتا ہے
اے رحمت کی لہر ملتی ہے
تسکین قلب وجگر ملتی ہے
تسکین قلب وجگر ملتی ہے

چل ہجھ کو مدینے میں سرکار بلاتے ہیں اس کار بلاتے ہیں اس کی دعا کمیں قبول ہوتی ہیں مدینے سے بلاواآ جاتا ہے اس کی دعا کمیں قبول ہوتی ہیں مدینے سے بلاواآ جاتا ہے اور جھوم حجموم کر مجل مجل مرکہتا ہے کہ

میں چلا میں چلا ان کے دربار میں ۔ آ میرے ساتھ آ ان کے دربار میں ·

تو کسی شخص نے سوال کیا کہ تو مدینے کی طرف جا رہاہے رحمت کے خزینے کی طرف جارہاہے رحمت کے خزینے کی طرف جارہاہے بخشش کے سفینے کی طرف جارہاہے ، دنیا کا اصول ہے کہ جب کسی کے گھر جاتے ہیں، خالی ہاتھ نہیں جاتے تو آقا کے مدینے کیا لے کے جارہاہے۔ عاشق وجد میں آکر کہتاہے

طیبہ کی طرف ذوق نظر لے کے چلا ہوں میں ایک یہی زاد سفر لے کے چلا ہوں دامن میں نہ دولت ہے نہ زر لے کے چلا ہوں ہاں شوق ملاقات گر لے کے چلا ہوں اس سے بردا دنیا میں معالج نہیں کوئی درماں کے لیے زخم جگر لے کے چلا ہوں اس نور سرایا ہے نجلی کی طلب ہے میں اس لیے دامان تر لے کے چلا ہوں میں میں اس لیے دامان تر لے کے چلا ہوں میں اس لیے دامان تر لے کے چلا ہوں میں اس لیے دامان تر لے کے چلا ہوں میں اس لیے دامان تر لے کے چلا ہوں

اب عاشق مدینے پہنچتا ہے

مبز سبز گنبد پرنظر جماتا ہے۔ جالیوں کو سینے لگاتا ہے، قدموں میں حاضری دیتا ہے، مواجہ شریف پر کھڑ اہوکر درود دوسلام پڑھتا ہے۔ گنبد خضریٰ کے جلوے آتکھوں کے رہتے ول میں اتر جاتے ہیں۔ وہ محراب ومنبرد مجھتا ہے، دیوارو درد مجھتا ہے، جنت البقیع دیکھتا ہے، جبل نورد کھتا ہے، جنت البقیع دیکھتا ہے، جبل نورد کھتا ہے، کیف وسرورد کھتا ہے، رحمت پر دال دیکھتا ہے،

وہ مدینے کی گلیوں میں جھوم جھوم جا تا ہے

سنگ در جانال چوم چوم جاتا ہے

گلیوں اور بازاروں ہے خاک شفااٹھا تا ہے

بہلے چومتاہے پھرآ تھوں سے لگا تاہے

دیوانہ وارکبھی ادھرجاتا ہے بھی ادھر جاتا ہے دیوائلی میں یونہی وقت گزرجاتا ہے پھرجدائی کا وقت آتا ہے آخری سلام کے لیے جب جالی کے سامنے جاتا ہے رورو کے حال دل سناتا ہے جب چلنے لگاہے پھرکس نے پوچھا کہ

تم مدینے کے لیے تزیتے تھے۔اب مدینہ دیکھ لیاہے زیارت کرلی ہے اسنے دن گزارے ہیں اب جارہے ہوتو کیالے کے جارہے ہو؟

د بوانه پھرجواب دیتاہے کئے

اللہ! دعا گوئی توقیر کا انداز میں این دعاؤں میں اثر لے کے چلا ہوں آیا تھا تو آثار ندامت تھے جبیں پر اس در سے شفاعت کی خبر لے کے چلا ہوں اس در سے شفاعت کی خبر لے کے چلا ہوں امید بھر آئی میری امید بھر آئی ہوں ہر شاخ تمنا پہ شمر لے کے چلا ہوں آئی میری امید بھر آئی آئی اس میری گنبد خضری کی فضا ہے آئھوں میں میری گنبد خضریٰ کی فضا ہے آئے وال مول انکے منظر فردوس نظر لے کے چلا ہوں

میں مدینے سے کیا آگیا ہوں

میں مدینے ہے کیا آگیا ہوں

مدینے کے وہ دن رات یاد آ رہے ہیں وہ جینے کے لیات یاد آ رہے ہیں دہ جینے کے لیات یاد آ رہے ہیں حرم کے وہ گوشے وہ اشکول کے سجدے وہ کی جد اسکول کے سجد ہیں وہ کی ہوئے ہاتھ یاد آ رہے ہیں خود اپنی آواز پر جھوم اٹھنا! وہ راتوں کے نغمات یاد آ رہے ہیں وہ راتوں کے نغمات یاد آ رہے ہیں

میں مدیخ سے کیا آ گیا ہوں طواف حرم سے در مصطفیٰ تک کواف محبت کے جذبات یاو آرہے ہیں جہاں بھول بیشے ہے م حال اپنا وہیں کے تو حالات یاو آرہے ہیں وہیں کے تو حالات یاو آرہے ہیں

یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ کیسی جگہ ہے؟
خود اپنے سوالات یاد آرہے ہیں
دہ جس جس جگہ پر ہوئے جلوہ فرما
دہ سارے مقامات یاد آرہے ہیں
میں مریخ سے کیا آ گیا ہوں

پھر مدینے کے وہی شام وسحر یاد آئے نور بیں ڈویے ہوئے قلب و جگر یاد آئے شہر مکہ سے مدینہ کی طرف جاتے ہوئے ہر قدم ہے مجھے آقا کے سفر یاد آئے بے خودی ، شوق سفر، ذوق طلب، بے صبری کیے کیے ہمیں یاران سفر یاد آئے گنبد خضریٰ کی وہ پہلی جھلک یاد آئی روضہ پاک کے سب زیر اثر یاد آئے کیے ممکن ہے کہ ہم خاک مدینہ کے نشیں دور ہول گھر سے مگر ہم کو نہ گھر یاد آئے میں مدینے ہے کیا آ گیا ہول

مدینے پاک کی وککش کہانی یاد آتی ہے غلاموں پر نبی کی مہربانی یاد آتی ہے جمال گنبد خضریٰ کے جلوے یاد آئے نفا طیب کی نورانی سہانی یاد آتی ہے فضا طیب کی نورانی سہانی یاد آتی ہے تڑپ کے زائروں کا آہیں بجرنا خوں راناتا ہے حال رونے کا اشکوں کی روانی یاد آتی ہے دہ ردنا زائردں کا سامنے جالی کی چلمن کے در محبوب کی اک اک نشانی یاد آتی ہے در محبوب کی اک اک نشانی یاد آتی ہے در محبوب کی اک اک نشانی یاد آتی ہے میں مدینے سے کیا آ گیا ہوں دندگی جیسے بچھ می گئی ہے

اللہ غنی کیسی وہ پر کیف گھڑی تھی جب سامنے آنکھوں کے مدینے کی گلی تھی بہالوں کے بدینے کی گلی تھی بہالوں کے بجہال کی چوکھٹ بپہ کھڑا تھا تسمت میری اس در پہ کھڑی جھوم رہی تھی

میں مدیئے سے کیا آ گیا ہوں ہم مدیئے سے اللہ کیوں آ گیے قلب جیراں کی تسکیں وہیں رہ محقی

ول وہیں رہ گیا جال وہیں رہ گئی خم ای در پہ اپنی جبیں رہ گئی میں مدینے سے کیا آ گیا ہوں زندگی جسے بچھ سی گئی ہے

یاد آتے ہیں ہم کو شام و سحر
وہ سکون دل و جال و روح و نظر

یہ انہی کا کرم ہے انہی کی عطا
اک کیفیت دل نشیں رہ گئ

میں مریخ سے کیا آ گیا ہول

میں مدینے سے کیا آگیا ہوں دوستو اگر چہ مدینے سے واپس آگئے ہیں لیکن میرا ایمان ہے کہ جو شخص مدینے سے ہوآئے مدینے کے نظارے اپنی آنکھوں میں بسالائے تو پھر ساری زندگی اس کو طیب کی وہ پر کیف ہوا یاد رہے گی تا حشر مدینے کی فضا یاد رہے گی انوار کی بارش کا سال، ان کے حرم میں جھائی ہوئی رحمت کی گھٹا یاد رہے گ طلب بھر دیا گلہائے کرم ہے دوعالم کی عطا یاد رہے گی نالے تھے لبول پر تو گھٹائیں تھی نظر میں دیوانوں کو اک ایک ادا یاد رے گی ون رات در شاہ یہ کلکتے رے ڈرے حاضری نہ کیسے بھلا یاد رہے گی مَنُ ذَارَ نے بخشی وہ شفاعت کی بٹارت وہ یاد رہے گی با خدا یاد رہے گی طیب کی وہ پر کیف ہوا یاد رہے گی تا حشر مدینے کی فضا یاد رہے گی

**ልዕዕዕዕዕዕ** 

آقا تیرے مدینے کی کیا بات ہے آقا تیرے مدینے کی کیا بات ہے رحتوں کے خزینے کی کیا بات ہے رحتوں کے خزینے کی کیا بات ہے کاش طیبہ گر ہو محمکانہ میرا پھر کہوں مرنے جینے کی کیا بات ہے جس کی مزل ہو طیبہ کا نوری سفر جس کی مزل ہو طیبہ کا نوری سفر اس مبارک سفینے کی کیا بات ہے اس مبارک سفینے کی کیا بات ہے اس مبارک سفینے کی کیا بات ہے

آ تا تیرے مدینے کی کیا بات ہے ہر روز شب تنہائی میں فرقت کا جنوں تربا تا ہے دل مجبوری پہ روتا ہے جب یاد مدینہ آتا ہے حدوں کی کمائی ایک طرف طیبہ کی گدائی ایک طرف میں ہر چیز اے مل جاتی ہے جو در پہ نبی کے جاتا ہے ہر چیز اے مل جاتی ہے جو در پہ نبی کے جاتا ہے آ تا تیرے مدینے کی کیا بات ہے

بس جائے اگر دل میں ولائے مدینہ واللہ بین جائے واللہ بین جائے جنت کے نظارے کی ہوس ہو جسے اے دل وہ شوق سے اک بار دکھے آئے مدینہ

بھی جومیرے غریب خانے کی آپ آکر جگا کیں قسمت میں خیر مقدم کے گیت گاؤں گااپی پلکیں بچھا بچھا کر اگر مقد ریے یاوری کی اگر مدینے گیا میں خالد قدم قدم خاک اس گلی کی میں چوم لوں گا اٹھا اٹھا کر

آ قاتیرے مدینے کی کیابات ہے

آنکھوں میں بس گیا ہے مدینہ حضور کا بے کس کا آسرا ہے مدینہ حضور کا نبيول ميں جيسے افضل و اعلیٰ ہيں مصطفیٰ شہروں میں بادشاہ ہے مدینہ حضور کا این جگہ ماہتاب ہے کیا جگمگا رہا ہے مدینہ حضور کا جب سے قدم پڑے ہیں رسالت مآب کے جنت ہے بڑھ گیا ہے مدینہ حضور کا

آ قاتیرے مدینے کی کیابات ہے

كرتے ہيں بياں ان كى جو شان بلا ناغہ رہتا ہے تر و تازہ ایمان بلا الله نے بیال کی ہے اس میں تو شاء ان کی میں اس کیے پڑھتا ہوں قرآن بلا ناغہ آتے ہیں فرشتے کیوں سمجھا ہوں میں اب ناصر اس کے در کے بدلتے ہیں دربان بلا نانہ آتا تیرے مدینے کی کیابات ہے

جھ پر بھی کرم ہو بھی سرکار مدینہ
ول میرا بھی ہے طالب ویدار مدینہ

بیت ہیں کروڑوں دل عشاق یہاں پر
اللہ یہ رونق بازار مدینہ
مجرم کو جہاں بھیک ہے لطف و عطاک

بی مثل ہے کونین میں دربار مدینہ
قدی بھی زیارت کو ہیں ہے تاب ظہورتی

ہیں رشک دوعالم در و دیوار مدینہ
آتا تیرے مدینے کی کیا بات ہے

قبر میں کیے کہنہ دوں کہ اندھیرا ہوگا سامنے جو آقا ہوں گے تو سوریا ہوگا چرخ کے جاند ستاروں کی کیا پوچھو رنگ طیبہ کا فرشتوں نے بھیرا ہوگا

آغوش تصور میں مدینے کی زمیں ہے فردوں نظر میں ہے تو دل عرش بریں ہے کہتی ہے کہتی ہے کہ نظر سے کہتی ہے کہتی ہے کہ نظر سے کہتی ہے مدینے کی نظا ذوق نظر سے کھیا ہے کہتی ہے میں ، عرش یہیں ، طور یہیں ہے آ قا تیرے مدینے کی کیا بات ہے

\*\*\*

-

#### خاک مدیبنه

اے اہل برم جانب بطحا چلا ہوں میں بیغام لے کے آیا جھونکا سیم کا

اللہ رے خاک مدینہ کا مرتبہ مہود ذرہ ذرہ ہے عرش عظیم کا

الله رے خاک مدیند کا مرتبہ

ازل و ابد کی حدود کو ملا دیا جس نے اس خوا میں ہے۔ اس میں کو آسال سے نبیت ہے۔ میں مدود کو ملا دیا جس ہے۔ انبیت ہے مدود کو ملا دیا جس کے مدود کو ملا دیا جس کے مدود کو ملا دیا جس کے مدود کر درود کر در

میرنے کیے بہت معتبر وہ شہر جمال ، کہ جس کی خاک کو بھی تہکشاں سے نسبت ہے

التدرے خاک مرینہ کا مرتبہ

اس در کی خاک پہ مجھے مرنا پیند ہے تخت شہی پہ نہیں شمی کو زندگی عزیر

قرآن کھا رہا ہے اس خاک کی قشم ہم کون ہیں ؟ خدا کو ہے تیری گلی عزیر نہ ہو آرام جس بیار کو سارے زمانے سے

اٹھا لے جاکے تھوڑی خاک ان کے آستانے ہے

الثدريء خاك مدينه كالمرتنيه

سامیه د یوار جانال میں ہو بستر خاک پر

آرزو کے تاج و تخت خسروی اچھی نہیں

خاک ان کے آستانے کی منگادے اگر جارہ گر فکر کیا حالت اگر بیار کی اچھی نہیں

الله رے خاک مدینہ کا مرتبہ

آستانے پہ تیرے سر ہو اجل آئی ہو

اور اے جان جہاں تو بھی تماشائی ہو

اس کی قسمت پہ فدا تخت شہی کی راحت خاک طیبہ پہ جسے چین کی نیند آئی ہو

الله رے خاک مدینه کا مرتبہ

ان کے درکی خاک مل جائے تو ہم ہیں تاجدار

بیمنل بیہ چاندی سونے کا بدن سیمھ بھی نہیں

خاک کوئے مصطفیٰ رکھ لے گی پردہ قبر میں میری میت کے لیے برکیل کفن پرچھ بھی نہیں اگر مقدر نے یاوری کی اگر مدینے گیا میں خالد قدم قدم خاک اس گلی کی چوم لوں گا اٹھا اٹھا کر

كيونكيه

میری خاک یا رب نہ ہرباد ہوجائے پس مرگ کر دے غبار مدینہ ملائک لگاتے ہیں ہیکھوں یہ اپنی

شب و روز خاک مزار

الله رے خاک مدینه کا مرتبہ

آئی ہے خوشبو دیوار و در سے گزرا ہے کوئی اس راہ گزر سے کوئے نبی کا سرمہ لگا کر آئکھیں ملی ہیں شمس و قر سے

جو ذرہ آ ملا ہے مدینے کی خاک میں سورج سا بن گیا ہے سورج کی خاک میں ہم دیکھتے ہیں جس میں ستارے وہ آسان ہم دیکھتے ہیں جس میں ستارے وہ آسان آئینہ دیکھتاہے مدینے کی خاک میں

مردہ دلوں کو جس نے دھڑکنا سیکھا دیا اللہ رے کیا شفاہے مدینے کی خاک میں دل کا سکوں ، روح کا سکوں، قرار جال کیا نہیں چھپاہے مدینے کی خاک میں کیا کیا نہیں چھپاہے مدینے کی خاک میں شبنم بھی ہوگئ ہے امر اس کو چوم کر وہ پھول جو کھلا ہے مدینے کی خاک میں وہ پھول جو کھلا ہے مدینے کی خاک میں

 $\triangle \triangle \triangle \triangle \triangle \triangle \triangle$ 

# میری تو آشنائی تیرے سنگ در سے ہے

شاہوں سے سیجھ غرض نہ کسی تاجور سے ہے میری تو آشنائی تیرے سنگ در سے ہے

! 🗓 🧻

میری تو آشنائی تیرے سنگ در سے ہے

بیرم میری قسمت میں سجدے ہیں اس در کے

حیموٹا ہے تہ حیمو نے گا سنگ در جانال

میری تو آشنائی تیرے سنگ در سے ہے

واعظ یمی سجدہ ہے میری زیست کا حاصل

سنگ در محبوب ہے خم میری جبیں ہے

میری تو آشنائی تیرے سنگ در سے ہے

نقشہ تیری گلی کا جاری نظر میں ہے

اک کیف ایک سرور سا قلب و جگر میں ہے

كيونكر جبيل جهكے نه دو عالم كى اس جگه

منکیل رفعتوں کی تیرے سنگ در میں ہے

مری تو آشنائی تیرے سنگ در سے ہے

تیری جس پہ ساتی نظر ہوگئ اسے دونوں جہاں کی خبر ہوگئ مجھے آستاں پہ ہی رہنے دو ساتی جبیں دافف سنگ در ہوگئ

میری تو آشنائی تیرے سنگ در ہے ہے

جو اس کود کھے لے وہی صاحب نظر لگے ہر ذرہ جس کی خاک کا سمس و قمر لگے پھر دیدنی ہوں میرے مقدر کی رفعتیں اک ہار اس جبیں سے تیرا سنگ در لگے

میری تو آشنائی تیرے سنگ در سے ہے

بی آرزو نبین که مجھے سیم و زر ملے سب کچھ ہی وار دوں جو تیرا سنگ در ملے

میری تو آشنائی تیرے سنگ در سے ہے

نظر میں جلوہ ہو آٹھوں پہر مدینے کا طواف کرتا رہوں ہیں عمر بھر مدینے کا وہ آبھوں میں عمر بھر مدینے کا وہ آبکہ سجدہ ہے بھاری ہزار سجدوں سے قبول جسے کرے سنگ در مدینے کا قبول جسے کرے سنگ در مدینے کا

میں کچھ نہ سبی میرا مقدر تو بردا ہے سال در محبوب پہ سر میرا جھکا ہے میری تو آشنائی تیرے سنگ در سے ہے سنگ در سے ہے سنگ در جاناں پہ کرتا ہوں جبیں سامی سحدہ نہ سمجھ نجدی سر دیتا ہوں نذرانہ میری تو آشنائی تیرے سنگ در سے ہے میری تو آشنائی تیرے سنگ در سے ہے

میں نے در رسول ماڑائیٹا پہ سر کو جھکا دیا

میرا نصیب میرے نبی نے جگا دیا

میری تو آشنائی تیرے سنگ در سے ہے

اگر وقت اجل سر تیری چوکھٹ پہ جھکا ہو
جتنی ہو قضا ایک ہی سجدے میں ادا ہو

میری تو آشنائی تیرے سنگ در سے ہے

در مصطفیٰ مُنْ اِیَنَانِم بِهِ رکھا جو سر ، نو آئی ندا اے بے خبر تیرے وہ بھی تجدی ادا ہوئے جو قضا ہوئے تھے نماز میں میری تو آشنائی تیرے سٹک در ہے ہے میری تو آشنائی تیرے سٹک در ہے ہے

میرے آقا کے حسین دربار پر آتا رہے انوار ہیں انوار پر دوجہاں کی سرفرازی مل گئی دوجہاں کی سرفرازی مل گئی جب سے سر رکھا در سرکار پر میری تو آشنائی تیرے سنگ در سے ہے

جو بے خبر ہیں محمد کے عشق سے فتم خدا کی وہ اپنی خبر نہیں رکھتے سوال ہی نہیں ایبوں کی سر بلندی کا جو محمد علیات کے آستانے پہ سر نہیں رکھتے

میری تو آشنائی تیرے سنگ در ہے ہے

سراپا عکس حق نور جبیں ہے تیرا ٹانی نو کیا سابیہ نہیں ہے تیرا ٹانی نو کیا سابیہ نہیں ہے گالہ کی معراج ہے سجدوں کی خالد بی معراج ہے سجدوں کی خالد بی کے آستان پر میری جبیں ہے میری نو آشنائی تیرے سک در ہے ہے

میں بے نیاز ہوں دنیا کے ہر خزانے سے ملی ہے خیرات محمد علیات کے آستانے سے گئرات موں نبیت مگر منور ہے گئرگار ہوں نبیت مگر منور ہے سنور میا ہوں تیرے درید سرجھکانے سے

تیرے آستاں پہ آئے تیری یاد تھینے لائی

رہے عمر بھر سلامت تیرے در سے آشنائی

یہ تیری گلی کے پھیرے میری زندگی کا حاصل

تیرے در سے آشناہوں یہ ہے میری پارسائی

میری تو آشنائی تیرے سنگ در سے ہے

ہوں ہے دعویٰ مجھے کوئی بارسائی کا سہارا بس ہے تیرے در سے آشنائی کا

میری تو آشنائی تیرے سنگ در سے ہے.

دل کے شخصے کو صاف کرتا ہوں اجلا من کا غلاف کرتا ہوں اجلا من کا غلاف کرتا ہوں جس کا کھبہ بھی احترام کرے اس کا ناصر طواف کرتا ہوں اس کا ناصر طواف کرتا ہوں

اب کیا کسی سے کام نجھے بریکھنے کے بعد سب کو میرا سلام تجھے دیکھنے کے بعد سب کو میرا سلام تجھے دیکھنے کے بعد سجدہ کروں تجھے تو کافر کہیں گے لوگ ارے اٹھانا ہے سرحرام تجھے دیکھنے کے بعد

میری تو آشنائی تیرے سنگ در سے ہے

مبحود کوئی ذات احد کے سوا نہیں مانا کہ وہ رسول خدا ہیں خدا نہیں جائز مجھی ہیہ دین نبی میں ہوا نہیں اے شوق دل ہیہ سجدہ اگر ان کو روا نہیں اچھا وہ سجدہ سجعے کہ سر کو خبر نہ ہو

**ተተተተ** 

#### ميخانه

مُحْھروا دیتی ہے فکرِ غیر سے تاثیرِ میخانہ ملی ہے عرش کی زنجیر سے زنجیرِ میخانہ بردهو بادّه سُسارّه اب نمازِ خود فراموشی ہوئی ہے شیشہ کے ہے، بلند تکبیر میخانہ کھڑا ہے جھومتا کوئی پڑا ہے لوٹنا کوئی عجب قدس صِفت ہے میکشو تقتریر میخانہ نہ دے مینا، نہ دے ساغر، مجھے اس کی نہیں حاجت نگاہِ مست کافی ہے تری اے پیر میخانہ

گنہ گاروں میں مئے عشقِ حق تقسیم ہوتی ہے ۔ سلامت ہاکرامت یا الہی، میرِ میخانہ

# رہے سلامت تمہاری نسبت میرا تو بس آسرا یمی ہے

کوئی سلقہ ہے آرزو کا نہ بندگ میری بندگ ہے

یہ سب تہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بن ہوئی ہے

مل کی میرے اساس کیاہے بجر ندامت کے پاس کیا ہے

دے سلامت تہاری نبعت میرا تو بس آمرا بہی ہے

دے سلامت تہاری نبعت میرا تو بس آمرا بہی ہے

دے سلامت تہاری نبعت میرا تو بس آمرا بہی ہے

فیمتی ہے جو ہر گلتال سے بس وہ ایک پھول کافی ہے ہیں ہیں مخالف بہت گر کیا غم مجھ کو میرا رسول کافی ہے رہے سلامت تمہاری نبست میرا تو بس آ سرایہی ہے

کوتائی عمل کا پیچھ خاص غم نہیں کافی ہے میرے واسطے نبیت رسول کی رہے سلامت تہماری نبیت میرا تو بس آسرا یہی ہے

نظر جمال رخ نبی پر جمی ہوئی ہے جمی رہے گ ہمارے دل میں نبی کی الفت بسی ہوئی ہے ببی رہے گ ہمیں یفیں ہے کہ کام اپنے بنیں عے آخر کرم سے ان کے رسول اکرم سے لو ہماری عمی ہوئی ہے محی رہے گ رہے سلامت تمہاری نبیت میراتو بس آسرا یہی ہے
ہر ایک اوج عبادت ہے تیری نبیت سے
وہ سچھ نہیں نبیت پہ جس کو ناز نہ ہو
رہے سلامت تمہاری نبیت میراتو بس آسرا یہی ہے

تیرے در کے جو سائل ہیں تو اونچا ہے دماغ نبت یار نے مغرور بنا رکھا ہے رہے سلامت تہاری نبت میرا تو بس آسرا یہی ہے

تیرا نام لیوا ہوں سب جانتے ہیں عزت میری اک دم ہوگئ میں سب کی نظر میں بڑا محترم ہوں میں سب کی نظر میں بڑا محترم ہوں نبیت جو شاہ امم ہوگئ

مکن نہیں میرا حاب و کتاب ہو
اللہ کو بھی ان کا حوالہ عزیز ہے
میں نے خود اٹھ کر سارے سہارے ڈبو دیئے
اک ذات مصطفیٰ مُنْ اِلِیَا کا سہارا عزیز ہے
آ قا رہے سلامت تمہاری نبست میرا تو بس آ سرا یہی ہے

یہ عشق نبی اللہ عنی جب زیست کا عنوان ہوتا ہے آگھوں میں بہاریں رہتی ہیں دل خلد بدامال ہوتا ہے اک فخر ہے اوج قسمت پر نازال ہے تبہاری نبیت پر اب کون پریشان ہوتا ہے اب آپ کا دامن تھام لیا اب کون پریشان ہوتا ہے رہے سلامت تبہاری نبیت میرا تو بس آ سرا یہی ہے

حالات خواہ کی ہوں کین ہوں مطمئن !
ہوں مطمئن !
ہو بندہ نواز ہے
ہو لاح جس کے ہاتھ بیں وہ بندہ نواز ہے
کوئی بھی میرا غیر نہیں کا کات میں

یہ نبیت رسول محبت نواز ہے
دہے سلامت تہاری نبیت میرا تو بس آمرا یہی ہے۔

# تم بات كرو ہونه ملا قات كرو ہو

تم بات کرو ہو نہ ملاقات کرو ہو بس ایک بخریا میں ہی دل گھات کرو ہو

جو راہیں تیرے دلیں کو نہ جاویں ہیں وہراں جس رخ بھی سجر جائے ہو باغات کرو ہو

بیٹھے ہیں سبھی سبج سجائے تیرے کارن معلوم نہیں سس سے ملاقات کرو ہو

دنیا تیرے مانگت کی بھکارن ہے مہاراج جس کو بھی تکو تم تو سوغات کرو ہو

رتین میں کھلے رکھتی ہوں اکھین کے در پہن کب رات کے جھرنوں سے تم جھات کرو ہو

تلوار کی حاجت ہو بھلا تم کو تو کیوں کر نینن کی کا میں سے جگ مات کرو ہو

کتنے ہی گئے پھرتے ہیں ساجن تیرے مانگت جس پہ بھی جیا آئے نواجات کرو ہو

جو نیست تھی تکنے سے ترے ہو گئ ہستی گر نجر ہٹا لو تو قیامات کرو ہو

#### سى سى گاؤىرى

| هجری        | ز چ      | ;    | رَين      |     |  |
|-------------|----------|------|-----------|-----|--|
| ري          | نكواؤ    | كوقى | کو        | اُن |  |
| <del></del> | مستنصف   | بهت  | نبھا نا   | پيت |  |
| ری          | ستمجها ؤ | ذرا  | <i>کو</i> | دل  |  |

| جيصيلا | حيصيل |        | رتكبيلا |      | رنگ   |
|--------|-------|--------|---------|------|-------|
| ري     | گا ؤ  | تم     | گن      | کیا  | كيا   |
| 6      | موہن  | مُن    | بس      | ر ہے | دهيان |
| ری     | :     | جگا وَ | ت       | يُو. | اليى  |

| بالم  | آيا   | بعد   | دِئَن    | بهت          |
|-------|-------|-------|----------|--------------|
| ری    | مناؤ  | مَو ج | أب       | خوب          |
| الخفت | ملطقة |       | چگر تے ، | . <u>ط</u> ت |
| ری    | 56    | سكيتم |          | پيت          |

| مورا | يم   | <u>,</u> | 5  | پیتم | ىيں  |
|------|------|----------|----|------|------|
| ری   | جماؤ | میں      | ول | نہ   | غير  |
| ھارے | سد   | جا ہے    | ڑے | بگ   | ج إي |
| ری   | 3 U  | 6        | من | نہ   | ہوش  |

چندر کھے اور مد کھری نینال ہمرے من میں ساؤ ری ری پریم کا مدوا ایسا پلادو بری سدے میں عباد ری سدے ہو کا ری

| جھڑ ہے | _     | لگ         | <b>7</b> | روحی | جيھوڙ و |  |
|--------|-------|------------|----------|------|---------|--|
| ري     | جاؤ   | <i>y</i> ; | هم       | ىيى  | أس      |  |
| ىيى    | وُ هن | کی         | ٹھا کر   | ۶۲   | اليي    |  |
| ري     |       | كھو        |          |      | ساري    |  |
| ***    |       |            |          |      |         |  |

ſ

•

# میں گرائے مصطفیٰ ملی اللہ ہوں میری عظمتیں نہ بوچھو

نہ کلیم کا تضور نہ خیال طور سینا میری جبتو مدینہ میری آرزو محمد ماڑی تیا میری جبتو مدینہ میں گدائے مصطفیٰ ماڑی تیا ہوں میری عظمتیں نہ پوچھو مجھے دکھے کر جہم کو بھی آگیا بینہ بین گدائے مصطفیٰ ماڑی تیا بینہ میں گدائے مصطفیٰ ماڑی تیا ہوں میری عظمتیں نہ پوچھو۔

روشن ہیں دوجہاں ہے بدرالد جی کے ہاتھ کھلیے ہیں کائنات پر خیرالواری کے ہاتھ بھیلے ہیں کائنات س

میر اشار ان کے غلاموں میں ہو گیا دیکھے تو مجھے نار جہنم لگا کے ہاتھ

كونك ميں گدائے مصطفیٰ مائی آیا موں میری عظمتیں نہ کوچھو

قرینے میں ہر اک نظام آگیاہ ہے وہ آئے تو گردش میں جام آگیا ہے میں عالم کی شاہی میں ان کے منکنوں میں نام آگیا ہے میرا ان کے منکنوں میں نام آگیا ہے

بے نیاز دوجہال ہوں آپ کا ہونے کے بعد تھوکروں میں آگئی شاہی گداہونے کے بعد میں گدائے مصطفیٰ مُنْ مُلِیَّتِهم ہوں میری عظمتیں نہ یوجھو وہ کمال شوکت خدائی میں ہے جو فراغت تری گدائی میں ہے غم كو خاطر ميں نہيں لاتا وصف سے تیرے ہر فدائی میں ہے میں گدائے مصطفیٰ ماہیاتینہ ہوں میری عظمتیں نہ یوچھو تہیں ہے وعویٰ جھے یارسائی کا سہارا بس ہے تیرے درسے آشنائی کا امیر سارے جہانوں کے اسے سلام کریں ہے جس کے ہاتھ کاسہ تیری گدائی کا میں گدائے مصطفیٰ مُنْ اِیّنَام ہوں میری عظمتیں نہ یوجھو بخت میرا جو محبت رسا ہوجائے میری ست میں مدینے کی فضا ہوجائے اس کی تعظیم کو اٹھتے ہیں سلاطین جہان

تیرے کویے سے جو منبوب ہوجائے

تم سامنے ہو عشق میرا سرفراز ہے میرے لئے تہاری محبت نماز ہے تیری ادائے خاص نے پہنیا دیا کہاں دونوں جہاں سے تیرا گدا بے نیاز ہے میں گدائے مصطفیٰ ماہیۃ ہوں میری عظمتیں نہ یو چھو سوئے لالہ زار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں ما نگتے تا جدار پھرتے میں گدائے مصطفیٰ مُنْ تَنْ اللہ ہوں میری عظمتیں نہ یو چھو بجبین سے ہی سرکار کے مکٹروں یہ بلا ہول میں شاہ مدینہ کے گداؤں کا گدا ہول نازال ہیں میرے بخت یہ شاہان زمانہ كأسه لئے وہليز پيمبر په كھڑا ہول میں گدائے مصطفیٰ ماہ بہتم ہوں میری عظمتیں نہ پوچھوں

جو گدا محو پاس، رہتے

ان کے غم میں اداس ریتے

د یکھنے کو وہ دور ہیں خالد مر این آقاکے پاس رہتے ہیں میں گدائے مصطفیٰ سٹائیتی ہوں میری عظمتیں نہ یوچھو عشق جب بھی مقام کرتاہ ے مقتری کو امام کرتا ہے ان کے ہر گدا کو ناصر ہر تونگر سلام کرتا ہے میں گدائے مصطفیٰ مٹایاتیم ہوں میری عظمتیں نہ یو چھو یہ عنایتیں ایہ نوازشیں اہوئیں رحمتوں کی ہیں پارشیں ہو مجھ یہ نضل کبریا، تیرے درکا جب سے گد ہوا میں گدائے مصطفیٰ مڑیاتیا ہوں میری عظمتیں نہ پوچھو ہر صبح مکافات کی شاموں کے لیے ہے ول نادار تو دنیا کے کاموں کے لئے ہے اعدائے نبوت کا ٹھکانہ ہے جہنم جنت تو میرے آقا مُنْ اللِّهِ کے غلاموں کے لئے ہے میں محمدائے مصطفیٰ مٹائیلہم ہوں میری عظمتیں نہ یوچھو نازال ہول مقدر پہ ہے احسان محمد ناقیقہ ہوں آئینہ بردار غلامان محمد ناقیقہ ہوں آئینہ بردار غلامان محمد ناقیقہ چھے حشر کے سورج کی حرارت عاصل ہے مجھے سایۂ دامان محمد ناقیقہ میں گدائے مصطفیٰ ناقیقہ ہوں میری عظمتیں نہ پوچھو تہ ساک تہمارا ٹائی رسالت مآب ہو نہ سکا تہمارا کوئی کہیں بھی جواب ہو نہ سکا رسول اور بھی آئے جہان میں لیکن کوئی بھی صاحب ام الکتاب ہو نہ سکا ریاض ان کی غلامی کی برکتیں دیکھو

\*\*\*

میں گدائے مصطفیٰ مٹی آیا ہم ہوں میری عظمتیں نہ بوجھو

لحد میں آئے فرشتے حساب ہو نہ سکا

کی محمد من کی ایم نے شفاعت تو خدا مان گیا جس طرف ہے وہ گل ، گلشن عدنان گیا سأتھ ہی قافلہ سنبل و ریحان گیا مجھ خطا کار یہ کیا کیا نہ کیے تو نے کرم میرے آتا میں تیری رحمت یہ قربان گیا لے کے جنت کی طرف مجھ کو رضوان گیا شور اٹھا وہ گدائے شہ ذیثان گا تا در خلد رہی چېره انور په نظر سب نے دیکھا کہ میں پڑھتا ہوا قرآن گیا میرے اعمال تو مخشش کے نہ تھے پھر بھی نصیر کی محمد مُنْ مُنْ اللِّهِ نِهِ خدا مان گیا

ارے کی محمہ علیہ نے شفاعت تو خدا مان گیا

میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا

میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے نہ دیا

کی محمد مٹائیلی نے شفاعت تو خدا مان گیا

ہم بروں کو گلے ہے لگائیں کے وہ مصطفیٰ علیہ کی شفاعت کی کیا بات ہے ہے ان کو امت سے بیار کتنا کرم ہے رحمت شعار کتنا کرم ہے محمد شعار کتنا کر ہمارے جرموں کو دھورہے ہیں حضور ملتی ہے ہیں حضور ملتی ہیں ہیں ہوں جس کی جھولی میں کوئی حسن عمل نہیں ہے میں ایبا عاصی ہوں جس کی جھولی میں کوئی حسن عمل نہیں ہے گر وہ احسان کر رہے رہیں خطا کیں میری چھیا چھیا کر قو پھر کیوں نہ کہوں کہ

کی محمد من کی تیجہ نے شفاعت تو خدا مان گیا

دل میں کسی کو اور بسایانہ جائے گا ذکر رسول پاک علیقی بھلایا نہ جائے گا دوزخ میں میں تو کیا میرا سامیہ نہ جائے گا کیونکہ رسول پاک علیقی سے دیکھا نہ جائے گا

کی محمد میں تین نے شفاعت تو خدا مان گیا
جس کو بے چین رکھتا تھا است کا غم
نیک و بد پہ رہا جس کا کیساں کرم
وہ حبیب خدا وہ شفیع اسم
شہر یار ارم تاجدار حرم
نو بہار شفاعت پہ لاکھوں سلام
کی محمد شائی تین نے شفاعت تو خدا مان گیا

روز محشر نہ کوئی اور سہارا ہوگا سب کے ہونوں پہ محمد کی دھائی ہوگی

کیونکہ ان کے کرم کی شان کسی اور میں نہیں مجرم کو وصویر تی ہے شفاعت رسول میلینیو کی

تو پھر کیوں نہ کہوں کہ

کی محمد من سینے نے شفاعت تو خدا مان گیا

میں نے مانا کہ میری حجمولی ہے خالی . لیکن اوٹچی ہے بہت میرے طرفدار کی بات

رے

کی محمد ما تائیز ہے نے شفا عت تو خدا مان گیا

و المری صدر قیامت کے سپائی و ملے جو تیرے دامن میں چھپاہو و کی کو ملے جو تیرے دامن میں چھپاہو و کی میں تو رحمت نے لکارا و کی مار انہیں محشر میں تو رحمت نے لکارا آزاد ہے جو آپ کے دامن میں چھپا ہو کی محمد میں تو خدا مان گیا

کوئی تسکین نه ملی اور نه کوئی دوا کام آئی این نه ملی اور نه کوئی دوا کام آئی این نه ملی اور نه کوئی دوا کام آئی

ہر کڑے وقت میں آقا کی ثنا کام آئی

روز محشر نه ظهوری تفا کوئی زاو سفر

سرور دیں کے تبہم کی ادا کام آئی

کی محمد علی ہے شفاعت تو خدا مان گیا

اعمال میاہ دیکھ کے گھبرایا تھا میں بھی

اک بل میں میرے آتا نے گڑی بنادی

روئے جو گناہ گار تو سرکار نے دیکھا

سرکار جو روئے توجہنم ہی بچھا دی

اعلیٰ حضرت یکا را تھے کہ

الله کیا جہنم اب بھی نہ سرو ہوگا

رو رو کے مصطفیٰ مُثَوِیّتِم نے دریا بہا دیے ہیں

کی محمد مٹڑیاتیم نے شفاعت تو خدا مان گیا

الله کی رحتوں کے انوار کس کئے ہیں

مسیا کے ہوتے ہوئے بیار کس لیے ہیں

مشكليں نه حل ہوں دربار كس كئے ہيں

المنهكار نه بخشيل جاكيل سركار كس كے بيل

ارے

کی محمہ علیہ نے شفاعت تو خدا مان گیا

محشر کا جھے کیھ غم بھی نہیں میرے آ قاکی رحمت کم بھی نہیں ہے قاتمی ان کے سر پہ سجا دہ تاج شفاعت کیا کہنے

اور

محشر کا مجھے قاشی کی خوف نہیں ہے عزت تیرے منکتوں کی اچھالی نہیں جاتی

تو چر

میرے اعمال تو بخشش کے نہ نتھ پھر بھی نصیر کی محمد ملڑ آیا ہے نے شفاعت تو خدا مان گیا

**ለ ለ ለ ለ ለ ለ ለ ለ** 

•

نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذبیثان گیا (تضمین)

یہ وہ چے ہے کہ جسے ایک جہاں مان گیا در یہ آیا جو گدا ، بن کے وہ سلطان گیا اس کے انداز نوازش یہ میں قربان گیا اس کے انداز نوازش یہ میں قربان گیا

نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیثان سکیا ساتھ ہی منشی رحمت کا تلمدان سکیا

> تجھ سے جو بھیر کے منہ ، جانب قرآن گیا مرخرہ ہو کے نہ دنیاسے وہ انسان گیا کتنے گتاخ ہے ، کتنوں کا ایمان گیا

لے خبر جلد کہ اوروں کی طرف دھیان گیا مرے مولی، مرے آتا ، تیرے قربان گیا

محو نظارہ سر گنبرخضریٰ ہی رہی دور سے سجدہ گزار در والا ہی رہی رہی روبرو پا سے مجدہ محروم تماشاہی رہی

آہ! وہ آگھ کہ ناکام تمناہی رہی ہائے وہ دل جو ترہے در سے پُر ارمان سمیا

تیری جاہت کا عمل زیست کا منشور رہا

تیری دھلیز کا پھیرا ، مرا دستور رہا

یہ الگ بات کہ تو آنکھ ہے مستور رہا

دل ہے وہ دل جو تیری یادے معمور رہا

دل ہے وہ دل جو تیری یادے معمور رہا

دوی ہے کوئی مطلب نہ مجھے ہیرہے کام ان کے صدقے میں کسی سے نہ پڑا خیر سے کام ان کا شیدا ہوں ، مجھے کیا حرم و در سے کام انہیں مانا ، انہیں جانا ، نہ رکھا غیر سے کام نٹم الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا

احترام نبوی داخل عادت نه سهی شیر مادر میں اصیلول کی نبات نه سهی هیر میر میں اصیلول کی نبات نه سهی همر میں آداب رسالت کی روایت نه سهی

اور تم پر میرے مولی کی عنایت نہ سہی نجد ہو! کلمہ پڑھانے کا بھی احسان سمیا بام مقصد پہ تمناؤں کے زینے پہنچ اب لیا تھا نی کے سفینے پہنچ ہے۔ اس ساطل پہ نصیر ان کے سفینے پہنچ جن کو خدمت میں بلایا تھا نی نے ، پہنچ

جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان سگیا

 $\Diamond \Diamond \Diamond \Diamond \Diamond \Diamond \Diamond \Diamond \Diamond$ 

واہ کیا جودوکرم ہے شہ کطی تیرا (نضمین)
کوئی دنیائے عطا میں نہیں ہمتا تیرا
ہو جو حاتم کو میسر سے نظارہ تیرا
کہہ اٹھے دکھے کے بخش میں سے رتبہ تیرا
واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطلی تیرا
واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطلی تیرا

کی بشر ہونے کے ناتے کجھے خود سا جانیں

ادر کچھ محض پیای ہی خدا کا جانیں

ان کی اوقات ہی کیا ہے کہ یہ اتنا جانیں

فرش والے تری عظمت کاعلو کیا جانیں

خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا

جو تصور میں ترا پیکر زیبا دیکھیں

روئے داشتس تکیں، مطلع سیما دیکھیں

کیوں بھلا اب وہ کسی اور کا چہرہ دیکھیں

تیرے قدموں میں جو ہیں غیر کا منہ کیا دیکھیں

کون نظروں پیر چڑھے دیکھے کے تکوا تیرا

مجھ سے ناچیز پہ ہے تیری عنایت کتنی تو نے ہرگام پہ کی میری حمایت کتنی کیا بتاؤں تری رحمت میں ہے وسعت کتنی

ایک میں کیا میرے عصیاں کی حقیقت کتنی مجھ ہے ناچیز کو کافی ہے اشارہ تیرا

سئی پشتوں سے غلامی کا بیہ رشتہ ہے بحال بیبیں طفلی و جوانی کے بتائے مہ وسال اب بوڑھا ہے میں خدارا ہمیں یوں در سے نہ ٹال

تیرے مکڑوں یہ لیے غیر کی مُفوکر یہ نہ ڈال جھڑکیاں کھا میں کہاں جھوڑ سے صدقہ تیرا

غم دوراں ہے جو گھبرائے ، کس سے کہیے اپنی البحص سمے بتلائے ، کس سے کہیے چیر کر دل کمے دکھلائے ، کس سے کہیے

سس کا منہ تکیے ، کہاں جائے ، سس سے کہیے تیرے ہی قدموں پہ مٹ جائے یہ پالا تیرا نذر عشاق نبی ہے ہی مراحرف غریب منبر و عظ پہ لڑتے رہیں آپس میں خطیب ہیں عظیب سے عقیدہ رہے اللہ کرے مجھ کو نصیب

میں تو مالک بی کہوں گا کہ ہو مالک کے صبیب یعنی محبوب و محت میں نہیں میرا تیرا

خوار قربت و دیدار په کیمی گزرے کیا خبر اس کے دل زار په کیمی گزرے بجر میں اس ترے بیار په کیمی گزرے دور کیا جانیے بدکار په کیمے گزرے تیرے ہی در په مرے بیکس و تنہا تیرا

بخھ سے ہر چند وہ بیں قدر و فضائل میں رفیع
کر نسیر آج گر فکر رضا کی توسیع
پاس ہے اس کے شفاعت کا وسیلہ بھی وقیع
تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع
جو مرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا

### حضور ملن الله ویں کے ضرور دیں کے

تم اینے دامن بچھاکے مانگوہ حضور دیں کے ضرور دیں کے ولوں کو کاسے بناکے مانگوہ حضور دیں کے ضروردیں کے كريم داتا عظيم آقا كے در يه كوئى كى نہيں ہے گداؤ آنسو بہا کے مانگو ، حضور دیں کے ضروردیں کے انہیں ہے مضبوط کر لو ناطے جو دے کہ احسال نہیں جتاتے انہی کو ول میں بیاکے مانگو ، حضور دیں گے ضرور دیں گے مجھے تو محسوس ہو رہا صدا مدینے سے آ رہی ہے مدینے ڈیرے جما کے مانگو ، حضور دیں گے ضرور دیں گے جہاں سے مولا علیؓ نے مانگا جہاں سے ہراک ولی نے مانگا انہیں کی چوکھٹ یہ جائے مانگو ، حضور دیں کے ضرور دیں گے حضور اکرم کے آستانے ہے مانگنے کا اصول یہ ہے درود لب یہ سجا کے مانگو ، حضور دیں کے ضرور دیں کے

 $\Diamond \Diamond \Diamond \Diamond \Diamond \Diamond \Diamond \Diamond$ 

در باریحمد ملتی آینم میں صدا ٹالی نہیں جاتی در باریحمد ملتی آینم میں صدا ٹالی نہیں جاتی در بار محمد ملتی آینم میں صدا ٹالی نہیں جاتی خیرات وہ دیتے ہیں سنجالی نہیں جاتی

دیکھا جو مدینہ تو خیالوں سے ابھی تک وہ سمنبدِ خضریٰ وہ جالی نہیں جاتی

یے شان غلامی کہ سحر ہوتی نہیں ہے سوئے عرش جو اذان بلالی نہیں جاتی

تیرے اذکار میں جب سے میں محو ہوا ہوں تب سے میرے گھر سے خوشحالی نہیں جاتی

حسنین و علی فاطمه زهره کا گدا هوی ب اثر دعا میں کوئی خالی نبیس جاتی

محشر کا مجھے قائمی بہھ خوف نہیں ہے عزت تیرے منکوں کی اچھالی نہیں جاتی

## منقبت سيدنا صديق أكبررضي الثدعنه

مسلّم ہے محمد مُنْ اَلَيْنَ اللّٰهِ سے وفا ، صدیق اکبرُ کی مہیں بھولی ہے دنیا کو ادا، صدیق اکبرُ کی

اب اس سے بڑھ کے کیا ہوگی ثناء ، صدیق اکبر کی نبی تعریف کرتے تھے سدا ، صدیق اکبر کی

رسول الله کے لطف و کرم سے بیہ ملا رتبہ مدد کرتا رہا ہر وم خدا ، صدیق اکبڑ کی

کلام اللہ میں ہے تذکرہ ان کے محامہ کا زمانے سے بیاں ہو شان کیا ، صدیق آکبڑ کی

نجابت میں ، شرافت میں ، رفاقت میں ، سخاوت میں ہوئی شہرت رہے کس کی جابجا ؟ صدیق اکبرؓ کی زمیں پر دھوم ہے ان کی ، فلک پر ان کے چریچ ہیں کہیں گے داستاں ارض و سا ، صدیق اکبڑ کی

مؤرخ دم بخود ہے ، سربسجدہ ہے قلم اس کی تعالیٰ اللہ! بیہ شان خدا ، صدیق اکبڑ کی

کی کیسی نصیر ان کے مدارج میں ، مراتب میں بڑی توقیر ہے نام خدا ، صدیق آکبڑ کی

\*\*\*

بیاں ہو کس زباں سے مرتبہ صدیق اکبڑ کا ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا نی کا اور خدا کا مداح صدیق اکبر ہے صدیق اکبر کا خدا صدیق اکبر کا کتنا بلند مقام ہے یایا صدیق نے بستر نبی دے کول لگایا صدیق نے یہلے اعلان تے آکھیا حاضر میرے حضور سوچیا سی نہ آزمایا صدیق نے تن من دھن تے اولاد وی داری حضور توں زندگی ساری وا ساتھ نبھایا صدیق نے آقائے سب دے قرض ادا دنیا تے کر حجھوڑ کے محشراج لینا رب توں بقایا صدیق نے بنیال امام ابوبکر ، حیدر سی مقتدی زہراً وا خود جنازہ پڑھا یا صدیق نے

<sup>\*\*\*</sup> 

#### منقبت سيدناعمر فاروق رضى اللدعنه

مثالی ہے جہاں میں زندگی ، فاروق اعظم سے وه عظمت اور پیمر وه سادگی ، فاروق اعظم ﴿ کی دعائے مستجاب حضرت ختم الرسل وہ ہیں نہیں ممکن مسی سے ہمسری ، فاروق اعظم سے وہ جن کانام لینے ہے شاطیں بھاگ طاتے ہیں پیام مرگ ظلمت ، روشنی ، فاروق اعظم س کی جو عرفان محمد مُرَّيْلِيَنِهِ کی تمنا ہے ترے دل میں تو سیرت سامنے رکھ ہر گھڑی ، فاروق اعظم " کی وه دانائے مقام و احترام آل پیتمبر انہیں کے واسطے تھی ہرخوشی ، فاروق اعظم " کی نصیر اعزاز شاہی کو میں خاطر میں نہیں لاتا میسر ہے جھے بھی جاکری فاروق اعظم کی

\*\*\*

### منقبت سيدناعثان غني رضى اللدعنه

الله الله! بي تقى سيرت عثمان غنى دين بر صرف موكى دولت عثمان غنى

رفنة رفنة وه بروهي عظمتِ عثمان ً غنى دونوں عالم میں ہوئی شہرت ِ عثمان ً غنی

اک ذرا بیعتِ رضوال کی بھی تفییر بڑھو بیعت، اللہ کی ہے، بیعتِ عثمان عنی

كرم خالق كونين ربا شاملِ حال قابلِ رشك بن، قسمتِ عثانً غن

بر نفس شان حیاء، مصدر و میزان حیا زندگی بهر بید ربی فطرت عثمان عنی آپ نے جامع قرآن کالقب پایا ہے دین ودنیا میں بڑھی عظمتِ عثمانؓ غنی

عشق الله و رسول آپ کومل جائے گا دل میں پیداتو کریں الفتِ عثانً عنی

سطوت و عظمت اسلام تھی ان کے دم سے شان خی مشان عثمان عنی

وه سحالی تنه مجابد تنه ظیفه تنه نفیر ناز اسلام بنه محفرت عثان غنی

 $\Diamond$   $\Diamond$   $\Diamond$   $\Diamond$   $\Diamond$   $\Diamond$   $\Diamond$   $\Diamond$ 

## درود آل محمد ملت اللهم كي سيرفضليت ہے

کرم جب آل نبی کا شریک ہوتا ہے لاکھ گبڑا ہوا کام ٹھیک ہوتا ہے دردد آل محمد شہریتی کی بیہ فضیلت ہے کہ لا شریک بھی اس میں شریک ہوتا ہے دردد آل محمد عیالیت کی بیہ فضلیت ہے

نبی پہ جاند ستارے درود پڑھتے ہیں فرشتے سارے کے سارے درود پڑھتے ہیں خدائے کون و مکال بھی درود پڑھتا ہے خداکے سارے نظارے درود پڑھتے ہیں درود آل محمد سیالیٹ کی بیہ فضلیت ہے

ہر درد کی دوا درود پاک ہے
ہر مرض کی شفاء درود پاک ہے
تو بھی درود پاک پڑھ اے قاتمی
پڑھتا خود خدا درود پاک ہے
درود آل محمد علیق کی یہ نضلیت ہے

مصطفیٰ منوقیہ کی ذات پر پیم درود ہر زمانہ ہر گھڑی ہر دم درود ورد رکھیے الصلوٰۃ و السلام من رہے ہیں رحمت عالم درود درود آل محم علیاہ کی یہ فضلیت ہے

التجاوَل کا وسیلہ ہے درود و سلام
حشر کی دعوپ میں سامیہ ہے درود و سلام
آیت پاک ''یُصَلُون'' صدا دیتی ہے
قدسیوں کا بھی وظیفہ ہے درود و سلام
بیٹھتے اٹھتے شب و روز زباں پہ رکھو
آخرت کے لیے توشہ ہے درود و سلام
سبز گنبد کے تصور میں پڑھو اے نازش 
دید محبوب کا رستہ ہے درود و سلام
دید محبوب کا رستہ ہے درود و سلام
دید محبوب کا رستہ ہے درود و سلام

کمی طرح ہے ہوتی نہیں نا مقبول ہر اک اعتبار ہے بخشش کی ایک صانت ہے پڑھو درود یہ ایمان کا تقاضا ہے پراھو درود یہ ایمان کا تقاضا ہے پہند ہے جو خدا کو بیہ وہ عبادت ہے

عالماں نے فاضلاں نے دسیا اصول اے بندے نے خدا دی رب دا رسول اے بور کے بیکی دا کوئی اعتبار نیں بور کے بیکی دا کوئی اعتبار نیں آتا میں تا بین نے درود ہر ویلے ای قبول اے درود ہر ویلے ای قبول اے درود ہر ویلے ال محمد علیات کے بید فضلیت ہے

پڑھدے درود جو سدا نبی اتے اونال تاکیں حضوریاں ہوندیاں نیں اویا سوہنے دا قرب نصیب ہوندا ایسا سوہنے دا قرب نصیب ہوندا فیر کدی نہ دوریال ہوندیاں نیں جدول پڑھیئے درود حضور اتے دور کل مجوریال ہوندیاں نیں دور کل مجوریال ہوندیاں نیں ختم رب دی صافح درود پڑھیاں نیں تسم رب دی صافح درود پڑھیاں نیں آساں ساری ای پوریاں ہوندیاں نیں تصلیت ہے مطابق کی یہ فضلیت ہے

جھلک اس کی موج نفس میں ہے اثر اس کا دل کی فضا میں ہے دہ سرور کتنا لطیف ہے ۔

سمجیجو درود اور لو خوشنودیِ خدا زبیر کتنی سہل ہے کار نواب کی درود آل محمد علیات کے درود آل محمد علیات ہے

میری حیات کی سب ساعتیں سلام درود میں امتی ہوں محمد کا میرا کام درود ادھر زباں پر جاکیں ادھر پہنچتا ہے فضاء دہر میں کتنا ہے تیز گام درود درود آل محمد علیات کے یہ فضلیت ہے

میری زبال درود ہے میری نظر درود عرب کی نظر درود عرب کے جاند بیہ شام و سحر درود بھوٹیں گی شاخ شفاعت کی کوئیلیں ممکن نہیں کہ حشر میں ہوتے شمر درود

ورود آل محمد عَلَيْتُ کی به فضلیت ہے اللہ کی ہم جلوہ گری وکیے رہے ہیں یا اللہ کی جمال مدنی وکیے رہے ہیں یا جسن جمال مدنی وکیے رہے ہیں جس وقت پڑھو صل علی آل محمد اللہٰیۃ اللہ محمد کہ رسول عربی وکیے رہے ہیں اللہ محمد کہ دسول عربی وکیے رہے ہیں اللہٰیۃ اللہٰیہ اللہٰیہ اللہٰیۃ اللہٰیہ اللہٰیہ اللہٰیہ اللہٰیہ اللہٰیہ اللہٰیہ اللہٰیہ اللہٰیہ اللہٰیہ

#### مولود كعبه

کہ تیرہ رجب کی گھڑی آ گئی دلبن بنی سر زمین عرب لبوں پر مجلتی ہے بس اک دعا میرا لخت دل تیرا مہمان ہے امامت کی ضو میرے پہلو میں ہے میری مشکلیں تو ہی آسان کر رخ روح لوح و قلم بند ہے اے کم یزل ، کم یلد ، بے ولد کہ مہمان تشریف لانے کو ہے حرم میں کوئی در نیا کھول دے كه رنج و الم كا ہوا خاتمه کہ مشکل کشا تو تیرے پاس ہے چنج کر د یوار حرم مسکھل سنگی اب ان ساعتوں کو میں کیا نام دوں زمیں حرم پہ ورود علیؓ

ہر ست کیسی حبھری جیما گئی سجا محفل جشن حسن عرب چلی جا رہی ہے علی کی مال خدایا تیرا کتنا احسان ہے عجب لطف سانسوں کی خوشبو میں ہے خداوند بورا بیر ارمان کر ادھر قفل باب حرم بند ہے ہوئی لب کشا کھر وہ بنت اسد مقدر مجھے آزمانے کوہے مقدر میں آسانیاں گھول وے صدا آئی گھبرا نہ اے فاطمہ " یہ مشکل میں کیا تجھ کو احساس ہے مشيت جو اعجاز پر تل سنگي جہاں کو مسرتول کا پیغام دوں چنگ کر محلی آرزو کی کلی

آواز تہنیت کی ہے بزیک و دور سے کعبہ چبک اٹھا ہے المامت کے نور سے ہوشیٰ مد نگاہ تک کی بڑھ گئی ہے ضیاء کوہ طور سے پیش شادمال ملائکہ ، جن و بشر خوش سب انبیاء بھی جھوم رہے ہیں ولائے علیٰ کے جام ہیں رند سارے مست شراب طہور سے ہیں رند سارے مست شراب طہور سے تقیر لامکال نے کیا تھا مکان کیول عقد کھلا یہ شیر خدا کے ظہور سے عقد کھلا یہ شیر خدا کے ظہور سے

حسن حق اسرار جلی یاد آیا مرکز نقر ووعالم کا ولی یاد آیا جب مرکز فقر ووعالم کا ولی یاد آیا جب محن حرم سے گزرا مسکراتے ہوئے کیے کو علی یاد آیا

تیرہ رجب ہے آج کا عنوان یاعلیٰ کیسے ککھوں کہاں کوئی طاقت تلم میں ہے صدیاں گزر گئی تیری تنزیل کو گر اب کا تیری تنزیل کو گر اب کا تیرے ظہور کی خوشبو حرم میں ہے اب کا تیرے ظہور کی خوشبو حرم میں ہے

حضرت علی رضی اللہ عنہ عنہ علیٰ کا نام تو کمال کرتا ہے بیدا دل میں جلال کرتا ہے بیدا دل میں جلال کرتا ہے بیان کا نام شمرا کے مت لینا

علیؓ کے نام سے دل کو سکون ملتا ہے انہی کے در سے حق کا قانون ملتا ہے میں کیوں ملتا ہے میں کیوں نہ عبر اس علیؓ کا ذکر کروں جس علیؓ کا ذکر کروں جس علیؓ کا محمد من المین ہے خون ملتا ہے

أور

یہ میراعقیدہ بھی ہے اوروظیفہ بھی ہے کہ

علیؓ کے نام ہے دل کو سرور ملتا ہے خیال و نگر کو تازہ شعور ملتا ہے نفیب جیسے بھی ہوں یا علیؓ مدد کہد کر فعدا ہے فعدا ہے خدا ہے جتنا بھی مائلو ضرور ملتا ہے

ہے علم و آگبی کا سمندر علیؓ کا نام لیتے ہیں غوث ، قطب و قلندر علیؓ کا نام فرط ادب سے میرے فرشتے بھی جھک گئے میں ہو تیر کے اندر علیؓ کا نام میں نے لیا جو قبر کے اندر علیؓ کا نام

كيونك

ہر قلب علی جسم علی جان علیٰ ہے مجھے ہے سر و سامان کا سامان علیٰ ہے ایمان کا سامان علیٰ ہے ایمان کے متلاشیو ایمان کی کہہ دوں ایمان توبیہ ہے کہ میرا ایمان علیٰ ہے ایمان توبیہ ہے کہ میرا ایمان علیٰ ہے

كيونكيه

بغیر حب علی مانا مہیں مانا عبد منہیں مانا عبد خبیں مانا عبد منہیں مانا عبد خبیں مانا خدا کے منہیں مانا خدا کی منہیں مانا جسے علی نہیں مانا مانا مانا منہیں مانا

علیٰ ہے بیار کرتے ہیں تیرا احمان ہے مولا ہمارے باس بخشش کا یمی سامان ہے مولا درنجف کو کیے چھوڑ دول اس جنت کے بدلے میں سودا ہم نہیں کرتے ہمیں نقصان ہے مولا ہم کہ کہ

علیؓ کا پیار ہے روح و بدن کا اجالا پن تیری سمجھ میں سائے بھلا سے راز کہاں سختے علیؓ ہے محبت نہیں نہ کر سجدے تیری نماز کہاں تیرا بدن ہی نجس ہے تیری نماز کہاں

نیاز مند کی حاجت روائی کرتا ہے خدا نہیں ہے وہ لیکن خدائی کرتا ہے مائلنے کا سیلقہ نہیں تہہیں ورنہ علیٰ تو آج بھی مشکل کشائی کرتا ہے علیٰ تو آج بھی مشکل کشائی کرتا ہے

بدلی مصیبتوں کی چھائی تھی ، حیب گئی مشکل میری حیات کے رہنے سے ہٹ گئی مشکل میری حیات کے رہنے سے ہٹ گئی میں نے علی کا نام لیا جب جلال سے گئی گھرا کے میری موت بھی پیچھے کو ہٹ گئی

مزاج گل شاخ گل پہ دیکھومقام خوشبوصبات پوچھو علی کا رہنبہ گھٹانے والو علی کا رہنبہ خدا سے پوچھو لیر میں منکر کلیر پوچھیں گے تو یہ کہہ کر ٹال دوں گا سوال مشکل ہے اے فرشتو جواب مشکل کشاہے پوچھو

سی کو بری گئے یا بھلی ہو تیر میں تیری تضویر گئی ہو میں ہو میری میں محمود میں محمود شیرین محمود شیرین محمود نیر سوال کے جواب میں نعرہ علی ہو

یہ بات یاد رکھ عقیدے کی بات ہے اس بات کا لقب ہی کلید نجات ہے دوزخ منافقوں کی عبادت کا ہے جہیز بنت علی کے ذکر کی پہلی زکوۃ ہے جہیز بنت علی کے ذکر کی پہلی زکوۃ ہے

محمد ملڑ ایتنے سے علی کی ذات کا عرفان لیتے سے پوشیدہ سب حقیقت جان لیتے سے رسالت کے زمانے میں صحابہ کی عادت تھی منافق کو علی کے ذکر سے پیچان لیتے سے منافق کو علی کے ذکر سے پیچان لیتے سے منافق کو علی کے ذکر سے پیچان لیتے سے کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ

جو اہل بیت ہے رہجش کی بھول کرتا ہے ہزار سجدے کرے فضول کرتا ہے علیٰ کا نعرہ لگاتا ہے جو بھی خوش ہو کر خوش ہو کر خدا بھی اس کی عبادت قبول کرتا ہے خدا بھی اس کی عبادت قبول کرتا ہے

جس دل میں شاخ الفت کھلی نہیں اس کو سکوں کی دولت ملی نہیں ہم کو تو زندگی نے یہی درس دیا ہے اس زندگی پہلے جس میں علیٰ نہیں اس زندگ پہلے لعنت جس میں علیٰ نہیں ہم کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ

نگاہ جس کی وسیع و بلند ہوتی ہے بس اس سے اس کی طلب بہرمند ہوتی ہے دل بخس میں ساتی نہیں حب علی دل بخس میں ساتی نہیں حب علی کیوں کہ یہ بری نفاست پہند ہوتی ہے

یہ جود و سٹا حاتم طائی میں نہیں مثل مثل ان کے کوئی عقد کشائی میں نہیں مصطفیٰ معبود کے عبد ہیں آخی مصطفیٰ بندہ کوئی حیدر سا خدائی میں نہیں بندہ

اہل نظر کی آنکھ کا نارا علیؓ تو ہے جو مصطفیٰ کو پیارا ہے ، وہ پیارا علیؓ تو ہے کعیے کے صحن تک کعیے کے صحن تک کعیے کے صحن تک ہوتنا بھی فاصلہ وہ سارا علیؓ تو ہے جتنا بھی فاصلہ وہ سارا علیؓ تو ہے ہے ہیں کہ کہ

علی والوں کی اس جہاں سے سلطانی نہیں جاتی ہر بار منافق کی پریٹانی نہیں جاتی علی علی کی عاقبت جان لو طالب علی سے منکروں کی عاقبت جان لو طالب سے مر جائیں تو ان کی شکل پہچانی نہیں جاتی

## كون زهرا سلام الله عليها؟

حیاء کی دیوی وفا کی آیت حجاب کی سلسیل زہراً کہیں ہے معصومیت کا ساحل کہیں شرافت کی حجیل زہراً جہان موجود میں بنی ہے وجود حق کی دلیل زہراً جہان موجود میں بنی ہے وجود حق کی دلیل زہراً زمانے کھر کی عدالتوں میں نساء کی پہلی وکیل زہراً

حضور زہرا بشرے ہٹ کر پیمبروں کے سلام بھی ہیں کہ اس کے سائے میں پلنے والے حسین جینے امام بھی ہیں

یہ وہ کلی ہے جس کی خوشبو کو سجدہ کرتیں ہیں خود بہاریں یہ وہ ستارہ ہے جس سے روشن ہیں آساں کی را ہگزاریں یہ وہ سخر ہے کہ جس کی کرنیں بھی ہیں امامت کی آبشاریں یہ وہ سخر ہے کہ جس کی کرنیں بھی ہیں امامت کی آبشاریں کیہ وہ سمر ہے جس کا صدقہ فلک سے آ کر ملک اتاریں کیہ وہ سمر ہے جس کا صدقہ فلک سے آ کر ملک اتاریں

یہ وہ ندی ہے جو آدمیت کی مملکت میں رواں ہوئی ہے میہ وہ شرفت جوال ہوئی ہے میں فود شرافت جوال ہوئی ہے میہ وہ شجر ہے جس کی چھاؤں میں خود شرافت جوال ہوئی ہے

عمل سے ثابت کیا پیغیبر نے جو تھا پیغام کبریا کا بشر تو کیا انبیاء پہ بھی احترام لازم تھا فاطمہ کا

ای کے نقش قدم کی برکت نے ماہ و الجم کو نور بخشا ای کے در کے گداگروں نے ہی آدمی کو شعور بخشا اسی کی خاطر تو حق نے صحرا کو جلوہ کوہ طور بخشا جو اس کا غم لے کے مرگیا ہے خدا نے اس کو ضرور بخشا

ر روح عقل و شعور بھی ہے دل فروع و اصول بھی ہے زمیں پہ ہو تو علیؓ کی زوجہ فلک بپہ ہو تو بنول بھی ہے یہ ایک مشعل ہے جس کی کرنوں سے آگہی کے اصول چکے اس کے دم سے زمانے بھر کی جبیں پہ نام رسول چکے نور کے دم سے زمانے بھر کی جبیں پہ نام رسول چکے نبوں کی بھیک مانگیں جواس کے قدموں کی دھول چکے کہ جاندشب کو بغیر اذبی بتول چکے کہاں یہ ممکن ہے کہ چاندشب کو بغیر اذبی بتول چکے

جو مجھ سے پوچھو تو عرض کردوں قیاس آرائیاں غلط ہیں یہ جاند میں داغ کب ہیں لوگو جناب فاطمہ کے دستخط ہیں

\*\*\*

ابوان فاطمه سلام التدعليها

کتنی بلندیوں یہ ہے ایوان فاطمہ ا

روح الامیں ہے صورت دربان فاطمہ ا

حاصل کہاں و ماغ کوعرفان فاطمہ ً

خلد بریں ہے نقشہ امکان فاطمہ ا

كياسو يخ بہار گلتان فاطمهٌ

حسنین جب ہول سنبل و ربیحان فاطمہ ا

سیم اس کے بھی مجھ کو تلاوت کا شوق ہے

قرآل ہے لفظ لفظ ثناخوان فاطمہ "

اس کو مٹا سکیں گ نہ باطل کی سازشیں

اسلام یہ ہے سایہ دامان فاطمہ

کرتے پھریں زمین پر تجارت بہشت کی

ایخ گداگرول یہ ہے فیضان فاطمہ ا

ہرنقش پامیں جذب ہے فتح سبیں کی مہر

و کیھے ''مباہلہ'' میں کوئی شان فاطمہ ا

وه کل تھی پنجنتن میں صدارت مقام تھیں

منصب یبی ہے آج بھی شایان فاطمہ

ہے کفر اس کے قول پر حاجت گواہ کی ایمان کل ہے شاہد ایمان فاطمہ ً

اس انظار میں ہے قیامت رکی ہوئی شاید ابھی سیجھ اور ہو فرمان فاطمہ ا

کیے کروں تمیز حسن و حسین میں اک روح فاطمہ اُ

اولاد فاطمہ نہ ہو دیں پر نثار کیوں نقصان فاطمہ نہ ہو دیں پر نثار کیوں نقصان فاطمہ بہ اصل میں نقصان فاطمہ باب بہشت پرمجھے روکے گا کوئی کیوں محسن میں ہوں غلام غلامان فاطمہ ش

#### \*\*

مہر سپر عز و شرافت ہے فاطمہ مشرح کتاب عصمت و عفت ہے فاطمہ مقتاح باب عمشن جنت ہے فاطمہ فاط

# شانِ پنجتن

رتبے میں وہ زنان دو عالم کا فخر ہے حوا کا افتخار مریم کا فخر ہے اللہ رے فاطمہ کی بزرگ زہے شرف بابا ملا تو فخر رسولان ماسلف شوہر ملا امیر عرب اور شہہ عرب اللہ نے حسن و حسین سے دیے خلف دونوں امام خلق کے حاجت روا ہوئے مشکل کشا ہوئے مشکل کشا ہوئے مشکل کشا ہوئے

## حضرت اما م حسن مجتبی رضی الله عنه

امن و سخا کا سلسلہ ابن رسول ہے محبوب کردگار ہے جنت کا پھول ہے صورت مصطفیٰ تو شجاعت میں مرتضٰی نور خدا کی روشن جان بنول ہے نور خدا کی روشن جان بنول ہے

#### $\triangle \triangle \triangle \triangle \triangle \triangle \triangle \triangle$

عہد خزاں سرشت کی غارت گری نہ پوچھ خوشبو کو خود تلاش حدود چمن کی ہے اس دور فند میں اس دور فند میں دور فند میں دیا کو بحر امن ضرورت حسن کی ہے

### نہ پوچھ میراحسین کیا ہے

جهان عزم و دفا کا پیکر خرد کا مرکز جنوں کا محور ضمير انسال نصير داور . شعور امن و سکوں کا پیکر دیار صبر و رضا کا دلبر عرب کا سہرا عجم کا زیور نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے

جمال زہرا جلال حیدر کمال ایثار کا پیمبر زبیس کا دل آسال کا یاور جبین انسانیت کا حجمومر حسین تضویرِ انبیاء ہے

#### نہ یوچھ میراحسین کیا ہے

حسين امل وفا کي ستي حسین آئینِ حق ریسی حسین صدق و صفاء کا ساقی حسین چشم انا کی مستی حسین نے زندگی تکھیری فضا ہے ورنہ قضا برسی حسین کے نقش یا کی مستی عروج مفت آسان عظمت مسين كو خلد بيس نه وهوندو حسین مبنگا ہے خلد کستی حسنین مقبوم دین و ایمال حسین مفہوم هل اتیٰ ہے

#### نہ پوچھ میراحسین کیا ہے

حسین ایمال کی جنتو ہے تحسین یزداں کی آبرہ ہے مسين تنها تقا كربلا مين تحسین کا ذکر جار سو ہے

حسین مصروف گفتگو ہے حسین لٹ کر بھی سرخروہے حسین تنہا ڈٹا ہوا ہے

فرات کی نبض رک گئی ہے حسین کا حوصلہ نہ پوچھو وہ دیکھو فوجوں کے درمیاں بھی

## نہ یو چھ میراحسین کیا ہے

حسین بھیرا ہوا سمندر حسین اجڑے دلول کے اندر حسین افکار کا سکندر حسین کی سلطنت کے اندر حسین کی سلطنت کے اندر حسین کی سلطنت کے اندر حسین سندر حسین مفلون حسین سندر حسین دھرتی کی آتما ہے

حسین بہت دلوں ہے آگے دسین بہت دلوں ہے آگے مسین سلطان دین و ایماں خدا کی بخشش ہی خیمہ زن ہے مسین داتا حسین راجہ حسین تاکاش کا رشی ہے مشین آگاش کا رشی ہے

### نہ بوچھ میراحسین کیا ہے

حسین قرآن کی زباں ہے حسین اسرار کا جہاں ہے حسین زہنوں کا آساں ہے حسین عظمت کا آستاں ہے حسین عظمت کا آستاں ہے حسین بوڑھا نہیں جوال ہے وہ صدر ارباب کربلا ہے

حسین دل ہے حسین جال ہے
حسین عرفال کی سلطنت ہے
حسین سجدول کی سرزمیں ہے
حسین رخمول کی مرزمیں ہے
حسین رخمول مجری جبیں ہے
اٹھا رہا ہے جو لاش اکبر
وہ بدیہ افلاک آدمیت

نہ بوجید میراحسین کیا ہے

### حضرت نیبنب سلام اللّٰدعلیما قدم قدم پہ چراغ ایسے جلاگی ہے علیؓ کی بینی یزیدیت کی ہر اک سازش پہ چھا گئی ہے علیؓ کی بینی

بھٹک رہا تھا دماغ انسانیت جہالت کی تیرگ میں جنم کے اندھے بشر کورستہ دکھاگئی ہے علیؓ کی بیٹی

کہیں بھی ایوان ظلم تغیرہوسکے گانہ اب جہاں میں ستم کی بنیاد اس طرح سے ہلا گئی ہے علیؓ کی بینی

کنی خزانے سفرکے دوران کر گئی خاک کے حوالے کہ پیھروں کی جڑوں میں ہیرے چھپا گئی ہے علیؓ کی بیٹی

یقیں نہ آئے تو کوفہ وشام کی فضاؤں سے پوچھ لینا یزیدیت کے نقوش سارے مٹا گئی ہے علیؓ کی بیٹی

میں اس کے در کے گدا گروں کا غلام بن کے چلا تھا محسن اس لئے مجھے رنج وغم ہے بچاعمی ہے علیؓ کی بیٹی

ڈالا حسینیت کے سمندر میں ذات کو آئین کہلوا دیا ہر ایک بات کو عباس تیری جنگ کا انداز الامال تشند ہی ہے مار دیا ہے فرات کو تشند ہی ہے مار دیا ہے فرات کو کہنے کہ کہ

اسلام کی عظیم کہانی پہ نقش ہے دین خدا کی صبح سہانی پہ نقش ہے پھر پھر بید نقش ہیں مہین ہیں ہی مورت عجب نہیں عباس کی وفا کا تو پانی پہ نقش ہے عباس کی وفا کا تو پانی پہ نقش ہے

خود کو خودی کے حسن کا معیار کر دیا عشق و ادب کو صاحب کردار کر دیا غازی کے تذکرے پید تھم سی گئی وفا عباس نے وفا کو وفادار کردیا عباس نے وفا کو وفادار کردیا کہ کھ کھ کھ کھ کھ

The second second second second

ہر حرف کا کنات کا عکاس بن گیا دیکھا جو غور کر کے تو عباس بن گیا کہ ۲۵۰۲۵۲۵۲۵

عباسؓ افتخار وفا ، تاجدار حرب لرزاں ہے جس کے نام سے اطراف و شرق و غرب ضرب المثل ہی ہے زمانے میں جس کی مثل جس کو ملول نہ کر سکے حادثات کرب جس کو ملول نہ کر سکے حادثات کرب

سو بار دست ظلم سے انسال کا خوں ہوا عبال عبال کا خوں ہوا عبال علم نہ گر سرگلوں ہوا عبال اوج حق مجل عبال اوج حق مجل عبال اوج حق مجل عبال مجلی عبال کلام مجلی طور وفا مجلی کلام مجلی

پھول مہتے جو بہاروں میں تو سوچا میں نے کن شہیدوں کے لئے سرخ قباکیں آئیں آئیں نام عبائ لیا پھر میرے دل نے محسن نام عبائ لیا پھر میرے دل نے محسن پھر سلامی کو دوعالم کی وفائیں آئیں آئیں کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ

د کیھنا رتبہ ہے کتنا محترم عباسؓ کا عرش تک لہراتا جائے ہے علم عباسؓ کا ہو گئی محفوظ تاریخ حسین ابن علیؓ نے کے کربلا میں جب ہوا بازو قلم عباسؓ کا کربلا میں جب ہوا بازو قلم عباسؓ کا

اس کے مقابلے ہیں ہے اندھی ستم کی دھوپ اس کے کرم کی چھاؤں کا پہرا ہے فرش پر سی کھے اس کے کرم کی جھک نہ سکے گا یہ حشر تک عباس کے علم کا پھریا ہے عرش پر عباس کے علم کا پھریا ہے عرش پر

☆☆☆☆☆☆

#### قطعات شان إبل بيت

نہ پوچھ کیسے کوئی شاہ مشرقین بنا بشر کا ناز نبوت کا نورِ عین بنا علی کا خون ، لعاب رسول ، شِیر بنول ملے کے جب سے عناصر تو پھر حسین بنا ملے جب سے عناصر تو پھر حسین بنا ملے کہ کہ کہ کہ کہ کہ

آداب مصطفیٰ من کی کی رہی دروازہ بنول پہر امامت کھڑی رہی دروازہ بنول پہر امامت کھڑی رہی سید سید سید سید میں بنول پشت پر حسین بیٹھے رسول پشت پر حسین بیٹھے رہی دبی

دارین کا سلطان حسین ابن علیؓ ہے منہ بولتا قرآن حسین ابن علیؓ ہے مانا کہ مسلمان کی پہچان ہے کلمہ کلمے کی تو بہچان حسین ابن علیؓ ہے

ابر کرم کا بھیگا ساون حسین ہے

کتنے حسین حرفوں کا آنگن حسین ہے

مکن نہیں کہ حشر تک منا سکے کوئی

اس لاالہ کے لفظ کا ضامن حسین ہے

ہنکہ ہنکہ ہنکہ

چشمہ ہے جس کے فیض کا جاری کدھر گیا پشت نبی تھی جس کی سواری کدھر گیا نوک سال پہ جس نے سایا کلام حق قرآن ڈھونڈتا ہے وہ قاری کدھر گیا شرآن ڈھونڈتا ہے وہ قاری کدھر گیا

لوح پر قلم پیلی نو تحریر بن گئی خدانے جو چاہا وہی نقذیر بن گئی قربانیوں کا لفظ جس جگہ لکھا گیا ہے۔ ساختہ حسین کی تصویر بن گئی

شبیر روح دیں کی اصل اصول ہے شبیر جان حیدر و زہرہ بتول ہے گاشن ہزار کھل اٹھے قطرہ جہاں گرا خون رسول ہے خون حسین اصل میں خون رسول ہے خون حسین اصل میں خون رسول ہے کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ

کھولے گا کس طرح زمانہ کہانی حسین کی مقروض کر گئی ہے جوانی حسین کی مقروض کر گئی ہے جوانی حسین کی نانے کا دین تھینچ لایا تھا کربلا اسے منزل نہیں تھی یانی حسین کی ارب

ذکر حسین آیا تو آنکھیں چھلک پڑی بانی کو کتنا پیار ہے اب بھی حسین ؓ ہے پانی کو کتنا پیار ہے اب بھی حسین ؓ ہے

حسین تیری عطا کا چشمہ دلوں کے دامن بھگو رہا ہے

یہ آسال پیہ اواس باول تیری محبت میں رو رہا ہے
صبا بھی گزرے جو کربلا سے تو اس سے کہتا ہے عرش والا
تو اور دھیرے گزر بیہاں سے کہ میرا شبیر سو رہا ہے
تو اور دھیرے گزر بیہاں سے کہ میرا شبیر سو رہا ہے

منصب کا اشتیاق نہ پروائے تخت و تاج
تیرا ہر اک غلام بڑی تمکنت میں ہے
جنت میں کون جائے گا تیری رضا کے بغیر
جنت میں کون جائے گا تیری سلطنت میں ہے
جنت میمی اے حسین تیری سلطنت میں ہے
جنت میمی اے حسین تیری سلطنت میں ہے

الجھ رہا ہے اب تک یزیدی جھم سے شہیر تو نے دین کو غازی بنا دیا جھھ پر درود پڑھ کر پہنچتی ہے جن کے پاس تو نے نماز کو بھی نمازی بنا دیا شکہ کہ کہ کہ کہ کہ

توحید کی جاہت ہے تو پھر کرب و بلا کو چل ورنہ یہ کلی کھل کے کھلی ہے نہ کھلے گ محد کی صفوں سے مجھی مقتل کی طرف دکھیے توحید مخھے شہیر کے سجدوں سے ملے گ

# غم شببرکی دولت

مظلوم کے ہاتھوں میں جو دم توڑ رہا ہے
کم سن ہے گر قائد ارباب دفا ہے
نینب کی صدا سن کے یہ چبرئیل نے بوچھا
سے حیرر کرار کہاں بول رہا ہے
سے حیرر کرار کہاں بول رہا ہے

کرب و بلا دکھوں کے مصیبت کے نام ہیں تکلیف سے نجات بشر کا مزاج ہے بچنا ہے آفتوں سے تو چل کربلا چلیں پین کربلا ہی کرب

غم شبیر اپنی زندگی ہے اپنی دندگی ہے ہے مرت عم دونوں جہاں ہے اینی اس کے اس کے اس کا اس کا اس کا اس کا اس کا مرت مرت مور دن کیمر در بنول ہے جو کمی رہی ہے در بنول ہے جو کمی رہی ہے

| بھی      | نوکری | - تيري |   | شبير | ננ     |
|----------|-------|--------|---|------|--------|
| <u>~</u> | افسرى | و کھی۔ | į | ييس  | دوعالم |
|          |       |        |   | خلد  |        |
|          |       |        |   | شبير |        |

 $\triangle \triangle \triangle \triangle \triangle$ 

# نیس کوئی آل حضوردی آل ورگی کھال ہوئے صابر نیس مثال ملدی بیرے تی اچپال حسین ورگ کرے وین تے اپنے قربان پی جرات کدے اچ زہرا دے لعل ورگ آئی نظر نہ کتے جہان اندر عظمت نبی دے گھر دے بال ورگ مکدی گل متانیاں مکا دق نیس کوئی آل حضور دی آل ورگ

اوھدی عظمت تے شان کی پیچھدے او پیار جدھے نال شاہ کونین کر وے میرے نبی فلام جہڑے او میرے نبین فلام جہڑے او او تے صدا حسین حسین کر دے جبڑے دوڑ تو چاہون آزاد ہونا ایہو ورد وظیفہ او رہمن کر دے

میخشش او بنیاں دی متانیاں کون روکے آل نبی دی جھناں تے سائین کر دے

الله پاک دی پاک درگاه اندر
عالی شان وقار حسین دا اے
نانے پاک دے دین اسلام ات
یچه بچه ثار حسین دا اے
پچه کربل دی پاک زمین کولوں
کناں دین نال بیار حسین دا اے
حوراں فلک متانیآن و کمچه آگھن
مرحبا خوب کردار حسین دا اے

نئیں کوئی آل حضور دی آل ورگی

ایڈی عظمت تے شان دا کوئی مالک فتم رب دی وج کونین کوئی نمیں رازی اس تے کدی نمیں نمیں ہونا رازی جس تے زہرا دا چین کوئی نمیں نال مولا حسین دے باغیاں دے رکھنا جا ہی دا دین تے لین کوئی نمیں رکھنا جا ہی دا دین تے لین کوئی نمیں

لگدا کی متانیاں او ساڈا جدے دل وچ حب حسین کوئی نیس

میں کی اس شنرادے دی شان وسال سجدہ جدے گئی نبی دا طویل ہووے جدے گئی نبی دا طویل ہووے جدے پہنن جوڑے جنتاں چوں الے کہ آن والا جبریل ہووے

 $\Diamond \Diamond \Diamond \Diamond \Diamond \Diamond \Diamond \Diamond \Diamond$ 

### متفرق قطعات

دیکھا وہ آئینہ تو میں پھر کا ہو گیا

اس در پہ سر رکھا تو ای در کا ہو گیا

تشریف آوری ہوئی جب سے حضور کی

نقشہ ہی کچھ عجیب سا میرے گھر کا ہو گیا

ﷺ کہ کہ کہ کہ کہ کہ

سارے خوبان جہاں ان کے چرن چھوتے ہیں گل بھی خوشبو کے لئے ان کا بدن چھوتے ہیں ہیں ہیں ہوتے دل آویز ہیدا ہو جاتی ہے نافوں میں بوئے دل آویز پاکس سرکار کے جب آکے ہرن چھوتے ہیں پاکس سرکار کے جب آکے ہرن چھوتے ہیں

عشق احمد کو دل میں بیاؤ تو بات بنتی ہے ان کی یادوں سے جی بہلاؤ تو بات بنتی ہے خدا خود ہی مان جائے گا تاتمی پہلے آقا کو مناؤ تو بات بنتی ہے پہلے آقا کو مناؤ تو بات بنتی ہے پہلے آقا کو مناؤ کو بات بنتی ہے

قاصر ہوں تیری مدح سے تیرے بیاں سے ہیں الفاظ کو تیرے واسطے لاول کہاں سے ہیں حق حق میں حق سے میں حق سے کہاں سے میں حق سے خت سے کہ تیرے ذکر کے قابل نہیں زباں تیری ثناء کروں تو کروں کس زباں سے میں

### $\triangle \triangle \triangle \triangle \triangle \triangle \triangle$

مسجد عشق میں دن رات عبادت کرنا میرا پیشہ ہے محمد مشائیلیم سے محمد مشائیلیم سے محبت کرنا کام آئے گ تا کی غلامی ان کی ان کی ان کی دہلیز یہ سر رکھ کے حکومت کرنا

اظهار محمد من النالية بهى نو گفتار خدا ب اظهار محمد من النالیة بهی نو اظهار خدا ب الله کو تکنا بو نو سرکار کو دیکھو دیدار محمد من النالیة بهی نو دیدار خدا ب دیدار محمد من النالیة بهی نو دیدار خدا ب

ان کی بخشش کا ٹھکانہ ہی نہیں ہے کوئی ہر گناہ گار پہ رحمت کی نظر رکھتے ہیں کون مس حال ہیں مس نے پکارا ان کو میرے سرکار دوعالم کی خبر رکھتے ہیں میرے سرکار دوعالم کی خبر رکھتے ہیں

میں نے جو مصطفیٰ مٹھیے کو پکارا جگہ جگہ جگہ اللہ ہے جمھے کو سہارا جگہ جگہ قربان کیوں نہ جادل میں آقا کے نام پر اس نام کا ملا ہے 'انارا جگہ جگہ

بادشاہوں سے تیرے درکے گدا ایجھے ہیں تخت والوں سے بھی او نچے ہیں تیرے خاک نشیں جبال جب سے و کھا ہے قرآن میں تیرا عکس جمال اب کوئی چھا ہی نہیں میری نظروں میں حسیس اب کوئی چھا ہی نہیں میری نظروں میں حسیس کے کہ کہ کہ کہ کہ

جب تیری شان کریمی پہ نظر جاتی ہے زندگی کتنے مراحل سے گزر جاتی ہے ۔ اللہ جھ کو دیئے جاتا ہے دینے والا ہتھ اٹھتے ہی نہیں جھولی میری بھر جاتی ہے ہاتھ اٹھتے ہی نہیں جھولی میری بھر جاتی ہے ۔ ہی شہیں جھولی میری بھر جاتی ہے ۔

جب سے آتھوں میں مدینے کو بیا رکھا ہے میں نے پلکوں کو تیری راہ میں بچھا رکھا ہے اے میری موت کے مالک ذرا جلدی آ جا میں نے میری موت کے مالک ذرا جلدی آ جا میں نے مر چوکھٹ آقا یہ جھکا رکھا ہے میں نے مر چوکھٹ آقا یہ جھکا رکھا ہے کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ

کتنی محبوب خدا نے کجھے سیرت بخشی جو ہے قرآن ہی قرآن وہ صورت بخشی انبیاء حشر میں ڈھونڈیں گے سہارا تیرا میرے آقا کجھے اللہ نے وہ عزت بخشی میرے آقا کجھے اللہ نے وہ عزت بخشی

جو نبی کا ہو گیا اس کی خدائی ہوئی بات میرے مرشد نے خوب ہے سمجھائی ہوئی بات میرے مرشد نے خوب ہے سمجھائی ہوئی نازش اس کے ایک تبسم سے مٹیں گے سارے غم جب بھرے گی حشر میں مخلوق گھبرائی ہوئی جب بھرے گی حشر میں مخلوق گھبرائی ہوئی

سرکار کے روضے پہ نظر میری جمی ہے آنکھوں میں عقیدت بھرے اشکوں کی نمی ہے پاتے ہیں یہاں ارض وہا لوح و قلم رزق سرکار کے دربار میں کس شے کی کمی ہے سرکار کے دربار میں کس شے کی کمی ہے

دل مجلتا ہے پھر ان گلیوں کو دیکھوں جہاں سگریزوں سے بھی خوشبوئے وفا آتی ہے نور لینے کو سیبیں آتے ہیں خورشید و نجوم رنگ لینے کو ای در پہداتا آتی ہے رنگ لینے کو ای در پہداتا آتی ہے

مختصر سی میری کہانی ہے۔ جو بھی ہے ان کی مہربانی ہے جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا بس وہی میری زندگانی ہے۔ بس وہی میری زندگانی ہے۔

ان کی عظمت کے بیاں کا حق ادا ہو کس طرح جن کے در پ قدسیوں کی فوج دربانی کرے سلطنت سرکار کی کہاں تک سوچئے جن کی چوکھٹ کا گدا دنیا یہ سلطانی کرے جن کی چوکھٹ کا گدا دنیا یہ سلطانی کرے

د کیھے کوئی عطائے شہہ دوسرا کی شان کرکے عطا بڑھائی انہوں نے عطا کی شان باب اثر پہائے گئے بال و پر درود و سلام کننی بڑھائی نبی نے دعا کی شان کننی بڑھائی نبی نے دعا کی شان

اس سے پہلے کہ زباں صوت و صدا تک پہنچ دل پہنچ کا درشاہ ہدیٰ تک پہنچ کہ آفاب ان کی عطاوں کا اجالا بانے فیض سرکار کا ہر شاہ و گدا تک پہنچ فیض سرکار کا ہر شاہ و گدا تک پہنچ

\*\*\*

### ميلاد

بیار ، اتفاق ، اتحاد ہونا چاہیدا
ای کدوں آئے آں فساد ہونا چاہیدا
ساڈاتے مطالبہ اے اس کائنات وج
گلی گلی آقا دا میلاد ہونا چاہیدا
شکی شکی شکی شک

بول جہڑے پیار وچ بولے دی قبول نیں ماشے دی قبول نیں تے تولے دی قبول نیں شاہ ولی اللہ دے تو باپ کولوں پچھ لے آتا نوں میلاد والے چھولے دی قبول نیں اورمیلاد منانے سے ہوتا کیا ہے؟

کرم نال سیراب تھل ہو گئے نیں او آیا تے کھنڈر محل ہو گئے نیں اسال کملی والے دا میلاد کیتا ساڈے تیں ساڈے ای حل ہو گئے نیں ساڈے تے مسئلے ای حل ہو گئے نیں

ویا اس ویلے خود رک رک گیا ی ساہ ابلیس دا وی کک کک گیا ی آتا دیے میلاد وج کعبہ ساڈے نال اے او دی اس موقع نے جھک جھک گیا ی

کا کنات دی تقدیر نوں بدل دتا ، جد موج اچ رب ذوالجلال آیا آیال خوشیال بہار نے لائے ڈیرے ہر چیز تے حسن وجمال آیا سارے جہان وی رب نے بت ونڈے سوہنے دی آمد داجد سال آیا آگئی جان مستانیاں جہان اندر بی بی آمنہ داجدوں لعل آیا

مبکی مبکی فضای سی صبح و یلے بدلی نور دی نور برسارہی سی خوشیاں دا ساں سی ہر پاسے رب دی رحمت لڈیاں پارہی سی دن وی نازاں سی مستانے رات وی جشن منارہی سی ہوئی آمد حضور دی مستانے دن آریا بی رات جارہی سی ہوئی آمد حضور دی مستانے دن آریا بی رات جارہی سی ہوئی آمد حضور

اس مالک دا دین نیس دے سکدے جہنیں دے کے شعور پیدا انسان کینا حابهندا کوئی حیوان ديندا بنا ري احسان 1% کلمہ محبوب دا ساؤے نصیب کر کے مسلمان กั เ سجيا تئيں نعمتال جتايا وتيال رحمكن تے کرم واری آئی جد محبوب دے سبجے دی یاک نے صاف أعلاك متانيال \_\_ اينا مومناں تے خاص احسان کیتا

 $\Diamond \Diamond \Diamond \Diamond \Diamond \Diamond \Diamond \Diamond \Diamond \Diamond$ 

# اسم مبارک

جس طرح ملتے ہیں لب نام محمد مثالیق کے سبب
کاش ہم مل جا کیں نام محمد مثالیق کے سبب
تقا کہاں پہلے ہمیں حفظ مراتب کا لحاظ
ہم نے سیکھا ہے ادب نام محمد مثالیق کے سبب
ہم نے سیکھا ہے ادب نام محمد مثالیق کے سبب
کہ کے کہ کے کہ

جب لیا نام نبی میں نے دعا ہے پہلے میری آواز وہاں پہنچی صبا ہے پہلے درود حق ہے کرتا ہوں دعا پڑھ کر محمد مٹھیکٹی پہ درود یہ وسیلہ بھی ضروری ہے دعا ہے پہلے یہ وضوعشق کے ندہب میں عبادت ہے حرام خوب رو لیتا ہوں آقا کی ثناء ہے پہلے خوب رو لیتا ہوں آقا کی ثناء ہے پہلے

اس نے چھوڑا نہ کسی حال میں تنہا مجھ کو ساتھ رکھتا ہے خیال شہہ بطحا مجھ کو ایک بار آیا جو لب پہشاہ کوئین کا نام رحمت حق نے کئی بار آ کے بکارا مجھ کو

اب کیا ہے زمیں سے ظلا تک پینج گیا لیکر نبی کانام خدا تک پینج گیا جب دلیک مینج گیا جب دل میں ان کے نام کی خوشبو بکھر گئ خوشبو سمیٹ کر میں ہوا تک پینج گیا خوشبو سمیٹ کر میں ہوا تک پینج گیا کہ ۲۵ ۲۵ ۲۵ گیا

عابد لکھا ہوا ہے نہ معبد لکھا ہوا ہر سانس پہ ہے اسم محمد لکھا ہوا کیا عرصہ، پیمبری مصطفیٰ طرائی ہیں بناؤں ہم مہد کھا ہوا ہر عہد کی جبیں پر ہے احمد لکھا ہوا ہوا ہوا ہی ہیں کہ کہ کہ کہ کہ کہ

لکھا ہوا ہے میرے لب پہ بھی اسم نی میری دعا بھی دعا کا ٹمر بھی اسم نی تمام عمر فرشتے اسے سلام کریں لہوں پہ جس کے رہے لحہ بھر یہی اسم نی

مجھ کو تو اپنی جان سے پیارا ہے ان کا نام شب ہے اگر حیات ستارہ ہے ان کا نام ہے یارہ ہے ان کا نام ہے یارہ ہے ان کی ذات ہے یارہ ہے ان کی ذات ہے چارگان دہر کا چارہ ہے ان کا نام لفظ محمد التائیز اصل میں ہے نطق کا جمال کون خدا نے خود ہی سنوار اے ان کا نام قرآن پاک ان پر اتارا گیا ندیم قرآن پاک ان پر اتارا گیا ندیم اور میں نے بھی این دل میں اتارا ہے ان کا نام اور میں نے بھی این دل میں اتارا ہے ان کا نام اور میں نے بھی این دل میں اتارا ہے ان کا نام اور میں نے بھی این دل میں اتارا ہے ان کا نام

واستان حسن جب پیھیلی تو لا محدود تھی اور جب سمٹی تو تیرا نام بن کے رہ گئی کہ کہ کہ کہ کہ

 $\triangle \triangle \triangle \triangle \triangle \triangle \triangle$ 

# زلف مبارک

تمہارے مصحف رخ کی تلاوتوں کی قسم تہاری زلف کی نسبت سے قبینے جلے کے تہاری دلف کی نسبت سے قبینے جلے کے تہاری دلف کی تبیت سے مینے کے تہاری دلف کی تبیت سے قبینے کے تہاری دلف کی تبیت سے قبینے کے تہاری دلف کی تبیت سے قبینے کے تہاری دلف کی تبیت ہے تہاری دلف کی تبیت سے قبینے کے تبیت سے تبیت سے قبینے کے تبیت سے قبینے کے تبیت سے قبینے کے تبیت سے تبیت سے تبیت سے قبینے کے تبیت سے تبیت سے تبیت سے قبینے کے تبیت سے تبیت س

سملی دوش پر دھری ہے خوشیو زلف میں بھری ہے ہر ادا میں دلبری ہے شان بندہ پروری ہے کہ کہ کہ کہ کہ

قطرے کو سمندرکرتے ہیں ذریے کو ستارہ کرتے ہیں کونین کوخم آجاتا ہے جب زلف سنورا کرتے ہیں کونین کوخم آجاتا ہے جب ذلف سنورا کرتے ہیں

میرے معبود کو پیارے میرے سرکار کے گیسو عروج حسن سے آگے میرے سرکارے گیسو زیارت گیسووں کی ہے نبی کی دید کا حصہ زیارت گیسووں کی ہے نبی کی دید کا حصہ وہ ہے خوش بخت جو دیکھے میرے سرکار کے گیسو کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ

دیکھتا رہتا ہے ہر دم تیرے ماتھے کی شکن آئینہ لوٹ رہا تیرے تیور کے مزے ان کی زلفوں کی جو مل جائے مہکتی خیرات بھول جائے صبا ہوئے مکل تر کے مزے

بھینی خوشیو سے مہک جاتی ہیں کلیاں واللہ کیے پھولوں ہیں بسائے ہیں تمہارے گیسو شانہ ہے پنجہ قدرت تیرے بالوں کے لئے کیسے ہاتھوں نے شہا تیرے سنوارے گیسو کیسے ہاتھوں نے شہا تیرے سنوارے گیسو

جب محمد من آئی ہے ہوتی ہے خوش خدا کی زات ہوتی ہے خوش خدا کی زات ہوتی ہے ان کی زلفوں کے فیض سے لوگو دن کلتا ہے رات ہوتی ہے دن کلتا ہے رات ہوتی ہے

 $\Diamond \Diamond \Diamond \Diamond \Diamond \Diamond \Diamond \Diamond \Diamond$ 

## سابيرمبارك

تم ذات خدا ہے جدا ہو نہ خدا ہو اللہ بی کو معلوم ہے کیا جائیئے کیا ہو جس بات میں مشہور جہاں ہیں لب عیلی اللہ ہو اے جان جہال وہ تیری ٹھوکر ہے ادا ہو قدرت نے ازل ہے یہ کھا ان کی جبیں پر جو ان کی رضا ہو وہی خالق کی رضا ہو ایسا نہ کوئی ہوگا نہ ہوا ہے ایسا نہ کوئی ہوگا نہ ہوا ہے سایہ بھی تو ایک مثل ہے پھر کیوں نہ جدا ہو سایہ بھی تو ایک مثل ہے پھر کیوں نہ جدا ہو سایہ بھی تو ایک مثل ہے پھر کیوں نہ جدا ہو

کیا عجب شان مصطفائی ہے شیفتہ جس پہریائی ہے شیفتہ اس کے سایہ چھپا لیا حق نے اس کی سایہ چھپا لیا حق نے جس خدائی ہے جس خدائی ہے

ویے والا ہے سیا ہمارا نبی مائلے ان ہے تو کہے وہ کیا دیتے ہیں ہمکیک کے ساتھ ہی سائل کو دعا دیتے ہیں ان کے ہاتھوں میں انعام کی تقسیم کا کام جو جے ماتا ہے مجبوب خدا دیتے ہیں x

ان کی یادوں کا بیہ فیض برابر دیکھو میں نقیری میں بھی ہوں کتنا نوئگر دیکھو ہے سبب پال رہے ہیں میرے آقا مجھ کو دیکھنے والو ذرا میرا مقدر دیکھو

دل کو کیف و سرور ملتا ہے قرب رب غفور ملتا ہے تجربہ ہے نبی کی چوکھٹ سے جو بھی ماعکو ضرور ملتا ہے

یہ کیوں کہوں کہ مجھ کو یہ عطا ہو وہ عطا ہو
وہ دو کہ ہمیشہ میرے گھر کھر کا بھلا ہو
کیوں اپنی گلی میں وہ روا دار صدا ہو
جو بھیک لیے راہ گدا دکھے رہا ہو
آتا ہے فقیروں پہ آئیں بیا ر کچھ ایسا
خود بھیک دیں اور خود ہی کہیں مگلتے کا بھلا ہو
منگنا تو رہا منگنا کوئی شاہوں میں دکھا دو
جس کو میری سرکار سے مکلاا نہ ملا ہو

ہنگنا نے میری سرکار سے مکلاا نہ ملا ہو

الله الله شاہ کونین جلالت تیری فرش کیا عرش تیری فرش کیا عرش پہ جاری ہے حکومت تیری مجھولیاں کھول کے بے مجھولیاں کھول کے بے مجھے نہیں دوڑے آتے ہمیں معلوم ہے دولت تیری عادت تیری

سر پہ سجا کے حمد و ثناء کی گھڑولیاں
وہ عاشقوں کی بھیر وہ لیجے وہ بولیاں
جالی کے سامنے وہ فقیروں کی ٹولیاں
لب وا ہیں آئھیں بند ہیں پھیلی ہیں جھولیاں
کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے
کتا مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے

صاحب لولاک تیری بھیک کی خاطر بیٹھے ہیں شہنشاہ تیری راہ گزر میں

**ልልልልልልል**ል

# پنجانی قطعات بن کے کرم دی چپل آ جاویں سکھ کے عشق دا ول آ جاویں اس دربار وچ کوئی نمیں کیندا اج نے کچھ نمیں کل آ جاویں

کدی پار ساڈا سفینہ نہ ہوندا ملاح ہے محمد مٹھینٹی سمینہ نہ ہوندا نہا تے ناصر نہ کوئی شہر ہوندا دنیا تے ناصر ہوندا دنیا نے ہوندا ہوند

ہووے ہے قرآن سینے ، سینہ کینا سجدا اچ جزیا گلینہ کینا تے شفاف آئینہ کینا تخی ہے کول ہووے ہے خزینہ کینا سجدا دے پینہ کینا وج سدے او مہینہ کینا سحدا لاوے ہے او یار نے سفینہ کینا سجدا یار نول مناؤن نول دا کرینه کینا سحدا ہے دلاں تے سکینہ کینا سحدا ہر چیز سجدی اے اپنے مقام تے وهرنی دے سینے تے مدینہ کینا سجدا  $\triangle \triangle \triangle \triangle \triangle \triangle$ 

کریم عربی دے نال توں صدقے شہد توں میدفے شہد توں میشی زباں توں صدقے صدا غریباں دے سر تے رہندی ہیں سبز محنبد دی چھاں توں صدقے

| ماريند  | מק כנ        | کیف    | را ،     | ول      |
|---------|--------------|--------|----------|---------|
| مديبنه  | تور          | · 5/   | وا       | تور     |
| ونٹر ہے | . مهکال      | بيا    | وچ       | دو جگ   |
| مارينه  | طور          | ı      | ,        | خوشبوال |
| وسدا    | ول وچ        | · -    | ر _      | عاشقال  |
| بدينه   | נפנ          | اے     | كيندا    | كون     |
| ہوسی    | ۔<br>ستانیاں | •      | وچ       | قىمت    |
| مدينه   | ضرور         | يار    | دن       | اک      |
|         | . ☆.         | ል<br>ተ | <b>^</b> | •       |

تنی کیڈا سوہنااے لجہال کیڈا سوہنااے اللہ دے صبیب دا خیال کیڈا سوہنااے جیہڑے سال لگ جائے مدینے وچ حاضری لگذا او سالال وچوں سال کیڈا سوہنا اے دل تری اکھاں روندیاں نیں دل سرکار دوارا ویکھن نول

اک وار نظاره ویکھن نوں
رب جانے سوہنیاں محبوبا
تیرے شہر دیاں کی لذتاں نمیں
کئی روندے نیں جنال ویکھیا نمیں
کئی روون دوبارہ ویکھن نوں
کئی روون دوبارہ ویکھن نوں

الله کہنا اے سوہنے نون حشر اندر جینا کر سکنا اے اونان لیس کر دے تینوں کینے حیبا روکنا اے ناویں امت دے جنت دا میس کر دے جنت دا میس کر دے جبرے نیں انان دے چہریاں تے نظر نال تحریر ایڈریس کر دے ناصر جیڑے توں نال لے جانے نیں تاصر جیڑے توں نال لے جانے نیں صرف نال اشارے دے لیس کر دے

**ተተቀ** 

چناں سوہنا تے پاک لگنا ایں حسیناں وچوں وی تاک لگنا ایں ہماویں ہزار سوہنا سہی توں بھاویں بیاد کی خاک لگنا ایں بی دے جوڑے دی خاک لگنا ایں 4 + 4 + 4 + 4

خوش آونا جابی دا کہ رنج آونا جابی دا جناں دے ہوہے اتے سنج آونا جابی دا جبرئیل دے ہوہے اتے سنج آونا جابی دا جبرئیل دسیا تلیاں نوں چم کے آقا دے دوارے اتے انج آونا جابی دا

رکھ ہوئے ٹہنی ہوئے پور نال سجدی شام دی زمین کوہ طور نال سجدی اکھ جینی سوتی ہوئے نورنال سجدی چڑھدی جوانی وی غرور نال سجدی پارٹی ہمیشہ سنٹور نال سجدی بل جینے ہوئے مزدور نال سجدی بمک سدا بھکے مجبور نال سجدی بمک سدا بھکے مجبور نال سجدی یارد اس گل وچ ذرا جنال شک سمیں ساری کا کتاب پیک حضور شریقین نال سجدی ساری کا کتاب کیک شکھ کیک

حبس توں بچن لنی گھٹا لازی اے گئتان اندر صبا لازی اے کئتان ہوئے نے فیر ادا لازی اے محبت دے اندر وفا لازی اے محبت دے اندر وفا لازی اے فدا کیندا منگو دعا لازی اے فدا کیندا منگو دعا لازی اے جے لاڑا اے نجے نال ناصر ضروری اے اسال لئی فیر مصطفیٰ مٹائیٹام لازی اے اسال لئی فیر مصطفیٰ مٹائیٹام لازی اے

اشق عشق دی رمز پیچان سکدا اے
عثل تاکیں پیچان نمیں ہو سکدی
ورفعنا شان حضور دی اے
ہندے کولول بیان نمیں ہو سکدی
انال سوچال وی مستانیال قشم رب دی
ایڈی اوچی اڑان نمیں ہو سکدی
آ جاوے جو عقل دی قید اندر
میرے نبی دی شان نمیں ہو سکدی
شین ہو سکدی

کے نوں تے اپنی کمائی تے ناز اے

کے مخص نوں پارسائی تے ناز اے
اے ناصر کرم نمیں تے فیرہور کی اے
اساں نوں نبی دی گدائی تے ناز اے

ہند شہ شہ شہ شہ

جہزا در در وکدا رہندا یار دے منہ نوں سکدا رہندا یار دے منہ نوں سکدا رہندا ناصر اونوں کیڈیاں تھوڑاں  $\bar{x}$  جہزا بن کے اک دا رہندا  $\bar{x}$   $\bar{x}$ 

رات بھادیں چھوٹی اے تے بھادیں بڑی کمی اے معفل میلاد ویکھو اے تک جمی اے غوث ایدال تے بھادیں کوئی چوہدری میرک کوئی ساڈے بھادیں کوئی چوہدری ہر کوئی ساڈے بیال دا ای کمی اے

ج سائیں نال ہوون تے کھلے نئیں لگدے
اے آقا دے جھلے وی جھلے نئیں لگدے
جیڑے کملی والے دے کی نے ناصر
او دنیادارال دے تھلے نئیں لگدے
ہے کہ کہ کہ کہ کہ

بن چوکیدار دربار وچ لگ جا ساریاں توں اچی سرکار وچ لگ جا برا اچی سرکار وچ لگ جا برا او تینوں سدلوے گا برا او تینوں سدلوے گا آتا دیے غلاماں دی قطار وچ لگ جا

فقیرال نول لبعدا گھرے بیٹھے حصہ تسی ذہنال اندر اے نقطہ بٹھا لو او ڈیو تے نئیں در مصطفیٰ نؤیڈیٹی اے او تھے کوئی نئیس کیندا قطارال بنالو او تھے کوئی نئیس کیندا قطارال بنالو

جس راہ اچ ڈاکو اُچکے شیں پیندے کرم دیاں چھلاں اچ ڈکے نمیں پیندے جو منگناں اے ناصر مدینے چوں منگ لے میں منگ کے میں منگ کے میں منگ کے میں منگ کے منگناں ایک منگنے نول وجکے نمیں پیندے منگنے نول وجکے نمیں پیندے منگنے نول وجکے نمیں پیندے منگنے نول وجکے نمیں پیندے

ناں دی کن وج بھڑک کمیں پینیدی وال شخصے نوں تؤک کمیں پینیدی مینیدی شخصے نوں تؤک کمیں پینیدی شہر مدینیوں سب کچھ لیمدا

### أكه تےعشق

اورآئھ کے بارے میں خواجہ غلام فرید کوٹ منصن شریف والے فرماتے ہیں

اے اکھیاں لڑیاں تے زور نگانے لڑیاں

تے چھڈ سیاں سب اڑیاں

جھڈ سیاں سب اڑیاں

جھڈ ن اے الڑیاں

| لزيال               | نئيول   | منجه     | فير           | تے      |                  |
|---------------------|---------|----------|---------------|---------|------------------|
| کریں                | توں مان | دا نہ    | آ کھیاں       | ایناں   |                  |
| بزيال               | بريال.  | کئیاں    | 87            | ا-تھے   |                  |
| اكھياں              | كاديال  | او       | فريدا!        | غلام    |                  |
| چ <sup>ر</sup> هیاں | توژ نه  | تے       | لڑيا <u>ں</u> | جيز يال |                  |
|                     |         |          |               | بول     | اور میں کہا کرتا |
| اے                  | چ,      |          | <b>6</b> 1    | نیکی    |                  |
| اے                  | وچ      | d        | Ī             | لثواب   |                  |
| ا                   | وچ      | <u>a</u> | 51            | گناه    |                  |
| _1                  | وچ      | £        | ĺ             | عذاب    |                  |
| اے                  | وچ      | ď        | اک            | سوال    |                  |
| اے                  | رچ ,    | de       | <u> </u>      | جواب    |                  |
| اے                  | وچ      | L        | اکھ           | میخانه  |                  |
| اے                  | ۍ چ     | d        | <del>-</del>  | شراب    |                  |
| اے                  | 61      | ι        | <b>و</b> ک    | پیزی    |                  |
| اے                  | اکھ     | ی        | •             | بلاوندى |                  |
| ئال                 | رسول    |          | <u>z</u>      | رپ      |                  |
| اے                  | ا کھ    | ی        | ί,            | ملاوندي |                  |

| 61    | بخی             | کوچ         | کو جی      |
|-------|-----------------|-------------|------------|
| اے    | E               | وچ          | اکھ        |
| اے    | 25.             | وچ          | 1          |
| اے    | رج              | وچ          | ا کھ       |
| ا ـــ | Ĺ               | لجيال       | اکھ        |
| اے    | بج .            | <u>ی</u>    | اکھ        |
| اے    | كعب             | وچ          | اکھ        |
| اے    | Ž.              | وچ          | اکھ        |
| ا     | لدی وی اکھ      | زبان پربو   | اکھ بے     |
| اے    | لھولدی وی اکھ   | ب کنڈیاں ک  | ولال ويال  |
| اے    | به رولدی وی اکھ | ، محسبتاں چ | بنديال نوا |

1

اکھ کے کامل نال لڑے تاں اے اکھ اے پلہ کے کامل دا پھڑے تاں اے اکھ اے

كيونك

پیر دی وی اکھ اے مرید دی وی اکھ اے ویچ دی وی اکھ اے خرید وی وی اکھ اے

### اورالحاج محمعلی ظہوری سیتے ہیں کہ

ون رات اکھیاں چوں نیر وگائے جاندے نیں خوش بخال نول محبوبال دے دیدار کرائے جاندے نیں خوش بخال نول محبوبال دے دیدار کرائے جاندے نیں اے عشق ظہوری کی واری مرنے توں پہلال ماردااے دکھ سہد کے دی محبوبال دے سونازاٹھائے جاندے نیں اے عشق ظہوری کی واری مرنے توں پہلال ماردااے مین عشق دی ریت ہے جگ توں جدا

عین عشق دی ریت ہے جگ توں جدا نہ اے راہ وکیے دا ناں کراہ وکیے دا جھے دا ناں کراہ وکیے دا جھے دا ناں کراہ وکیے دا جھے جے جاندا جھکا دیندا عاشق دا سر نہ اے کعبہ تے نہ کربلا وکیے دا اے عشق ظہوری کئی واری مرنے توں بہلال ماردااے

عین عشق دی ریت انوکھڑی اے
اے تے نمین ملاکے لئ لیندا
لوک دیمن بن کے لئ دے نمیں
اے تے یار بنا کے لئ لیندا

ا ہے عشق ظہوری تنی واری مرنے توں پہلاں مارداا ہے

اورائے عشق!

پہلوں کلی دی شار لیندا

فیر آپ ای بنگلہ اسار لیندا

اے پلے بندے دے ککھ نمیں چھڈوا

اے جت دے بدلے دی ہار لیندا

خزال دے دی جی آئی تے آوے

اے اپنا چیرہ کھار لیندا اے

بناوندا اے چکیاں چہ بوہ نیکے

نہ کوشی منگدانہ کار لیندا اے

اورخواجہ غلام فریدفرہاتے ہیں کہ

اگ تے عشق دا سیک کی پچھنا ایں

اگ نے عشق دا سیک کی پچھنا ایں اسک چئگیرا اسک چئگیرا اگ عشق دا سیک چئگیرا اگ نے اگر نے ساڑے کانے کانے عشق ساڑے دل میرا اگ دارو بینہ نے پانی اگ دا دارو بینہ نے پانی نے بھلا عشق دا دارو کیمرا غلام فریدا اوتھاں کھے نمیں رہندا جھے عشق دا یا کا کھے نمیں رہندا جھے عشق دا یا کا کھے نمیں رہندا جھے عشق نے لایا وایم

اور حضرت بابابلھے شاہ فرماتے ہیں

عین عشق دے محکے میں گیا اگوں عشق نے میری رسائی لٹ لئی میں نے گیا سال عشق توں داد لین اگوں عشق نے میری دانائی لٹ لئی اگوں عشق نے میری دانائی لٹ لئی عشق نے میری دانائی لٹ لئی عشق نے دا ولیاں پیغیرال نوں کئیاں باوشاہاں دی بادشاہی لٹ لئی اے بلصیا! اے بلصیا! ایس عشق نے خدا دی خدائی لٹ لئی اللے لئی الیں عشق نے خدا دی خدائی لٹ لئی

اے عشق ظہوری کئی واری مرنے توں پہلاں ماردااے

عین عشق جناں نوں لگ جاندا
سین سک جاندے وانگ کانیاں دے
کچھ کم جاندے کچھ سک جاندے
کچھ مار دیندے لوگ تانیاں دے
جدوں عشق ودان دی سٹ لگے
عقل بھل جاندے عقل دانیاں دے
محمد بوٹیا قیدی عشق دے نیس حیصت دے
قیدی حیصت جاندے بیل خانیاں دے

| ***** | 1+1+1+1 | +1+1+1++++ | <del></del>  | +1+1+1+1+      |            | **** |
|-------|---------|------------|--------------|----------------|------------|------|
|       | چ<br>ت  | ا و        | or .         | تیرے           | عشقا!      |      |
|       | Ē       | ΪΪ         | توں          | وي             | جينوں      |      |
|       | لاويس   | اگال       | وچ           | وہے            | ڀانی       |      |
|       | ياوي    | پڑھنے      | تون          | نوں            | پڑھیاں     |      |
|       | پای     | يير        | تون          | وي             | جھے        |      |
|       | اڈائے   | ككھ        | تو           | اوہدے          | *# <u></u> |      |
|       | يهيرا   | ļļ         | تون          | وي             | جهقي       |      |
|       | چوفیرا  | چار        | -            | كيتا           | سونا       |      |
|       | 15-     | کے وا      | <u>نيا</u> - | ند .           | توں        |      |
|       | بجما    | کے دا      | توں          | دا نخيس        | چھڈ        |      |
|       | اونا    | ز نمیں     | نو با        | z <sub>i</sub> | مينول      |      |
|       | نيجاؤنا | اج         | توں          | نوں            | بلمص       |      |
|       | كيتا    | توں کی     | نال ا        | منصور          | شاه        |      |
|       | يتيا    | تيرا       | <i>3</i> ?   | جام            | او_نے      |      |
|       | لگوایا  | فنو ی      | ĺ            | متصحى          | توں        |      |
|       | وكھايا  | چاڑھ       |              | . سولی         | ٠ آ خر     |      |
|       | بونا    | تے اکو     | واو          | <u></u>        | رے         |      |
|       | يوثا    | ا اوپارا   | نوں          | حييشريا        | ٔ پٹ       |      |

| عشقا       | راضى        | ىيں     | بى      | گلول        | پر ایس    |
|------------|-------------|---------|---------|-------------|-----------|
| عشقا       | ازی         | u.<br>' | تیری    | ج           | گل ۔      |
| جلی        | ريثم        | +       | وليكهيس | نہ          | توں       |
| کلی        | تیری        | Ų       | و کھر ک | و <i>ب</i>  | جگ ن      |
| řη         | گل          | ی       | ()      | جنہیں       | تنيوں     |
| گوایا      | ٲۑ          | í       | اپنا    | نے          | 16        |
| گھبرایا    | I           | وي      | 7       | كعب         | تية تصو ں |
| لوايا<br>چ | Ų           | لبار    |         | وي          | اونو ں    |
| وڑیا       | جا          | گھر     | د ہے    | ŗ           | توں ز     |
| سزيا       | /           | _       | ئ       | ی -         | میری و    |
| عشقا!      |             | وهائي   |         | ات          | تو بہ     |
| عشقا!      | کی          | ĩ       | نہ      | S.          | تیری      |
| واللے      |             | ونثرن   |         | كوثر        | م<br>معضى |
| ر کھے      | 4           | ريا_    | رن      | (           | تن تز     |
| لكھ        | چ <u>لن</u> | (       | نوں     | <i>جنال</i> | حورال     |
| كرايا      | ť           | j       | تو      | لو <i>ن</i> | شمر کو    |
| ļļ         | ي           | شبادية  |         | ひけ          | ·         |

کیویں توں اے صدے جھتے بلے عشقا بلے عشقا کہ کہ کہ کہ کہ

عشق عشق اندر بردا فرق ہوندا

بدھ دا کے نوں اگ دا عشق

مارے مطلع نے آپ جاندے

جدول ٹھگاں نوں آن کے ٹھگ دا عشق

کیاں پگاں نوں آن کے ٹھگ دا عشق

حدول سرداری نوں گگ دا عشق

ادہدا سینہ مدینہ بن جائے صاتم

عشق جب مقام کرتا ہے مقدی کو امام کرتا ہے مقدی کو امام کرتا ہے اس کرتا ہے اس کے ہر اک گدا کو ناصر میں میں کرتا ہے ہر اک کرتا ہے ہر اک کرتا ہے ہر سمام کرتا ہے

#### ا ہے عشق!

ئىھى<sup>نى</sup> لہوں تال يوچ يجيحتاوندانه سوج اے جدول وکی جاہوے دبوج وا اے عشق زمانه کیندا فتور عشق د بوانه کیندا سرور ہے رکچھو مویٰ توں طور عشق ہے حق دی پچھوتے نور عشق اے ہے نام مارے تے عشق مارے وارے تے عشق وارے دا ترانه عشق ملن دا لیندا بہانہ عشق اے ازلال توں چین عشق اے کے دا عشق زخمی دا و بین عشق

سرور ول چوں کھروچ دا

#### عشق عشق اندر برا فرق موندا

سیک عشق والی اگ وا براا ہوندا
اگ عشق دی ابویں بھڑک جاندی
لکھ لکا کے کریئے گلال بھاویں
غیرت والیاں نوں گل رؤک جاندی
میرا رابطہ مرشد دی گلی نال اے
مینوں دکھ پہنچ تار کھڑک جاندی
بہہ جا یارا مرشد دا در مل کے
ایتھوں سرھی مدیئے نوں سڑک جاندی

**ተ** 

### غوث اعظم

اسیروں کے مشکل کشا غوث اعظمیم فقیرول کے حاجت روا غوث اعظمیّ مریدوں کو خطرہ نہیں بح غم ہے کہ بیڑے کے ہیں ناخدا غوث اعظمیّ مشائخ جہاں آئیں بح گدائی وہ ہے تیری دولت سرا غوث اعظمیّٰ وہال سر جھکاتے ہیں سب اونے اونے جہال ہے تیرا نقش یا غوث اعظم م فتم ہے مشکل کو مشکل نہ یایا کہا ہم نے جس وقت یاغوث اعظمیّا سرول پہ جے لیتے ہیں تاج والے  $\triangle \triangle \triangle \triangle \triangle \triangle$ 

اتنا کوئی حق پذیر دیکھا نہ سنا ایبا کوئی دیکھا نہ سنا ابن حسن نہیں کوئی تیری مثال ابن شان کا پیر دیکھا نہ سنا اس شان کا پیر دیکھا نہ سنا

غوث اعظم وليول كا محبوب ب غوث اعظم زمانے كا سلطان ہے غوث اعظم كى گھر گھر مجى دھوم ہے غوث اعظم كا گھر گھر ميں فيضان ہے سنيو ياد ان كى مناتے رہو نعرہ ياغوث اعظم لگاتے رہو اسم اعظم يبى لاحول ہے جس كو سفتے ہى جل جاتا شيطان ہے

### منقبت حضرت على بن عثان المعروف دا تاعلي جحوري رضي الله عنه

منبع رشد و بدایت مخزن جود و سخا گوہر کان ولایت مرکز لطف و عطا خواجہ اجمیر نے ان کی چوکھٹ یہ آکے یوں کہا ستمنج بخش فيض عالم مظهر نور خدا ناقصال را پیر کامل کاملال رارہنما راز دار دیں حق دانائے دین مصطفیٰ واقف راہ حقیقت پییٹوائے اتقیا ما ہتاب معرفت مبر طریقت کی ضاء سُمَنِج بخش فيض عالم مظهر نور خدا ناقصال را پیر کامل کاملال راربنما مرکز انوار بیشک آستانہ ہے تیرا ہر گھڑی ذکر محمہ ہر گھڑی ذکر خدا میرے دل سے ظہوری کیوں نہ نکلے یہ صدا عميخ بخش فيض عالم مظهر نور خدا ناقصال را پیر کامل کاملال راربنما

### یہ نازیہ انداز ہمارے ہیں ہوتے

حاضرين محترم ،سامعين مختشم!

آج کی اس محفل و کر مصطفیٰ می این عاشقان مصطفیٰ می است و کر مصطفیٰ می است و کر مصطفیٰ می این این است کے سامنے و کر مصطفیٰ می این است کے سامنے و کر مصطفیٰ می آئی آئی کی است کے میں مصطفیٰ میں آئی کی است کے اپنی قسمت بیہ بڑا ناز آرہا ہے۔

اب آبد ہوچیس کے کہ ناز ہوتا کیا ہے؟

اور

ایمان کو محمد مٹھی تینے کی محبت پیہ ناز ہے

ارے آؤ

تنهبیں ناز کی کشتی میں بٹھا کرسیر کراؤں

داتا علی ہجوری وہ ہیں جن پر ولایت ناز کرتی ہے خواجہ اجمیری وہ ہیں جن پر ولایت ناز کرتی ہے بابا فرید وہ ہیں جن پر ولایت ناز کرتی ہے اہا فرید وہ ہیں جن پر ولایت ناز کرتی ہے اہام اعظم وہ ہیں جن پر فقاہت ناز کرتی ہے غوث اعظم وہ ہیں جن پر فقاہت ناز کرتی ہے اویس قرنی وہ ہیں جن پر فوشیت ناز کرتی ہے اویس قرنی وہ ہیں جن پر فرقت ناز کرتی ہے بالل صبثی وہ ہیں جن پر فرقت ناز کرتی ہے بالل صبثی وہ ہیں جن پر مستی ناز کرتی ہے بالل صبثی وہ ہیں جن پر مستی ناز کرتی ہے

ارے ہاں!

صدیق اکبر وہ ہیں جن پر صدافت نا زکرتی ہے فاروق اعظم وہ ہیں جن پر عدالت ناز کرتی ہے عثال غنی وہ ہیں جن پر سخاوت ناز کرتی ہے مثال غنی وہ ہیں جن پر سخاوت ناز کرتی ہے مولا علی وہ ہیں جن پر شجاعت ناز کرتی ہے امام حسن وہ ہیں جن پر شہادت ناز کرتی ہے امام حسین وہ ہیں جن پر شہادت ناز کرتی ہے

علی اکبر وہ ہیں جن پر طاقت ناز کرتی ہے علی اصغر وہ ہیں جن پر معصومیت ناز کرتی ہے بی بی بینہ وہ ہیں جن پر معصومیت ناز کرتی ہے بی بی بینہ وہ ہیں جن پر معصومیت ناز کرتی ہے بی بی زینب وہ ہیں جن پر خطابت ناز کرتی ہے سیدہ فاطمہ وہ ہیں جن پر محمد مُن اَلِیَتِهِمُ ناز کرتے ہیں اور محمد مُن اَلِیَتِهُمُ ناز کرتے ہیں اور محمد مُن اِلْیَتِهُمُ وہ ہیں جن پر خدا ناز کرتا ہے

### پھر کیوں نہ کہوں

یے ناز یے انداز ہمارے نہیں ہوتے محمولی میں اگر کلاے تمہارے نہیں ہوتے ملتی نہ اگر کلاے تمہارے نہیں ہوتے اس شاٹھ ہے منگوں کے گزارے نہیں ہوتے ہم جیسے ککموں کو گلے کون لگاتا مرکار اگر آپ ہمارے نہیں ہوتے ہوا میں بوتے بازار نبی میں اس شان کے سودے میں خیارے نہیں ہوتے فالد یے تقدق ہے فقط نعت کا ورنہ فالد میں تیرے وارے نیارے نہیں ہوتے

التجاء

(+)

اے چارہ گر شوق کوئی الیی دوا دے جو دل سے ہر اک غیر کی جاہت کو بھلا دے

بس دیکھ لیا دنیا کے رشتوں کا تماشا

مخلوق سے امیر کے سب دیب بجھا دے

يا كيزه تمنائيس بهي لاتي بين اداس

ہر ذوق طلب، ذوق تمنا ہی مٹا دے

کیوں نیک گمانوں کے سہارے یہ جیئے ہے

ان سارے فریبوں کو سرابوں کو ہٹا دے

دیکھے یا نہ دیکھے یہ تو محبوب کا حق ہے

تو آہ و فغال کر نہ ہی غیروں کا گلہ وے

دے لذت دیدار کی بے ہوشی میں وہ ہوش

جو ہستی کی تعریف و تغین کو گنوادے

ناسوت و ملکوت و جیر وت کے احوال

لا ہوتی و باہوتی دوائر میں ملا دے

اک میں ہوں فقط تو ہو اور عالم ہُو ہو اور عالم ہُو ہو اے اے مُسنِ ازل سارے حجابات اٹھا دے ہر فعل صفت ذات سے بول مجھ کو فنا کر کوئی مجھے جانے نہ کوئی مجھ کو صدا دے

میں خود کو بھی خود اپنے سے پھر ڈھونڈ نہ پاؤل

یوں آتش سوزاں سے مری راکھ جلا دے

انوار و معانی طبائع سے جدا کر اب عالم واحدات میں گم گشتہ بنا دے

ہوں ترے حجابات کی دہلیز یہ کب سے

اک بار ذرا و کمیے لے اک بیردہ مٹا دے

ہے روح کو ہر لمحہ ترے قصل کی امید آ زیبت کی شب کو تو تمھی صبح بنا دے جواب التجاء

**(r)** 

سو ہار بلایا تخھے سو بار ستایا تو بھی تو مبھی رات کومل، حیب کے ندا دے

خود دیکھ لے تو سویا ہے ہیں جاگ رہا ہوں تو بھی تو مبھی میری وفاؤں کا صلہ دے بس ایک ہی صورت ہے ادھر ان کی نظر کی جز ان کے ہر اک یاد ہر اک یات بھلا دے

> کیوں حوک سی اٹھتی ہے دل زار سے طاہر اس سبتی وریاں کے خس و خاشاک جلا دے

> > **ተተ**

### سلام

| مُصْطَفْر  | ِ<br>بِيِّ الْ | ىلَى النَّ    | صَلِّ عَ         | رَبِّ ،             | Ų   |
|------------|----------------|---------------|------------------|---------------------|-----|
| الُعُلا    | ا ذَا          | بَاقِيًا يَ   | بُعهُکَ          | دَامَ وَ            | مَا |
| وَ آلِهِ   | النَّبي        | عَلَى         | صَلَ             | رَبِ                | يَا |
| السَّمَا   | َ<br>فِی       | تُجُرِيُ      | ِ<br>الْأَفَلاكُ | دَامَتِ             | مَا |
| وَ آلِهِ   | النَّبِيَ      | عَلَى         | صَلَ             | رَبِ                | يَا |
| كَوُ كَبًا | قَابَلَ        | الُجَوِّ      |                  | كَوُ كَبْ           |     |
| وَ آلِهِ   | النَّبِيَ      | عَلَى         | صَلِّ            | رَبِ                | يَا |
| الصَّبَا   | رِيُحِ         | عَلَى<br>مِنُ | ٱلْأشْجَارُ      | اهُتَزَّتِ          | مَا |
| وَ آلِهِ   | النَّبِيِّ     | عَلَي         | صَلِّ            | <sup>ٞ</sup> رَبِّ  | یَا |
| أبُطَحَا   | طَيْبَةً       | <u>وَ</u> ارُ | الزُّ            | َ رَبِّ<br>أَمُسَتِ | مَا |
| وَ آلِهِ   | النَّبِيَ      | عَلَى         | ٔ صَلِّ          | رُ <b>بِّ</b>       | يَا |
| مَرْ حَبَا | ضيُفٍ          | تِ لِه        | ذُوْبَيُم        | قَّالَ              | مَا |

| وَ تُوَقِّرُوُا | رُوُا      | وَ تُعَزِّ    | لَهُ       | قُوُ مُوُ ا             |
|-----------------|------------|---------------|------------|-------------------------|
| المُصْطَفَى     | يُنَ       | مَادِحِ       | یَا        | وَانُشِدُوا             |
| خَبِّه          | فِي        | تَوَلَّهُوُ ا | ٵۺؚڡؚٙؽؙڹؘ | يًا ءَ                  |
| الُمُفُرَدَا    | بِیب       | الُحَ         | الله       | أصُطَفَى                |
| وَمَكَانِهِ     | عِزِّه     | عَنُ          | سُنَكُوُا  | َلا تُ                  |
| دَنيٰ"          | قَوُسَيُنِ | "قَابَ        | عَنُ       | فَاقُهَمُوا             |
| بِرَبِّكُمُ"    | "أَلَسُتُ  | مِنُ:         | مُحَبَّةً  | فَهُوَ الْ              |
| الُوَرِى        | فِي        | قَ يَوُمًا    | لَمُ يَشَا | فَمُحِبَّهُ             |
| مُنَوَّرًا      | ۻؚۘؽٵءؚ    | بِال          | رَبِيُعُ   | وَأَتَى                 |
| وَّ مُبَشِّرُا  |            | مُنْعِمَا     |            | <b>وَبِالُوِلَادَةِ</b> |
| وَ مُطَهَّرٌ    | طَاهِرٍ    | مِنُ          | طَاهِرٌ    | ھُوَ                    |
| أطُيَبَا        | نَظِيُفًا  | ئىنچتۇنا      | خاءَ       | قَدُ                    |

| بِالْحَبِيُبِ            | سُهُلا    | وَسَ        | أهُلا         | مَرُحَبَا               |
|--------------------------|-----------|-------------|---------------|-------------------------|
| ۮٙائِمًا                 | عَلَيْكَ  |             | ۮ             | وَ اللهُ ۗ قَ           |
|                          | أَنُوَارُ | الْكُونِ    | فِی           | أشرَقَتُ                |
| الله ِ أَتْنَى           | مِنَ      | نُور        | کُمُ          | قَدُ جَاءَ              |
| ى كَفِّه                 | لَنَتُ فِ | قَدُ أَعَا  | لمی           | إِنَّ الْحَم            |
| الْمُصْطَفَى             | هٰلَا     | الله        | ئىۇل          | هٰذَا رَدُ              |
| وَبِبَعُلِهَا            |           | وَبِينُتِهِ |               | بِمُحَمَّدٍ             |
| الُكِسَاءِ               | أَهُلُ    | هُمُ        | الُقَمَرَيُنِ | <b>وَ ابْنَيُهِ</b> مَا |
| رَيُحَانَتَانِ           | بحسَنِ    | وَالُ       | المُحْسَيْنِ  |                         |
| مُّصُطَف <sub>َ</sub> ٰی | مِنُ      | بَضْعَةٌ    | هِیَ          | وَبِفَاطِمَةً           |
| النُقٰي                  | أرُبَابِ  | ابِ         | وَالْأَصْبَحَ | بِالْآلِ                |
| الْأَوُلِيَاءِ           | ثُمَّ     | بَابِ       | وَ الْأَخُ    | وَالْأَهْلِ             |

| بمَحَامِدٍ    | لُحَمَّدًا   | •           | خَصَّ     | وَ اللَّهُ  |
|---------------|--------------|-------------|-----------|-------------|
| المُصْطَفَى   | خَمُدَ       | عَلَيُکَ    | السَّلامُ | مِنّا       |
| نُوْرُهُ      | رُشِ کُوِّنَ | بِّ الْعَرْ | نُورِ رَ  | مِنُ        |
| الُمُصُطَفَىٰ | <b>ح</b> گۇن | عَلَيْكَ    | السَّلامُ | مِنَّا      |
| سَهُوِهٖ      | فِيُ         | آدُمْ       | تَشْفَّعَ | وَبِهٖ      |
| المُصْطَفَى   | جَاهَ        | عَلَيْكَ    | السَّلامُ | مِنّا       |
| طُوُفَانِهِ   | فِیُ         | نُو حٌ      | تُوَسَّلَ | وَبِهٖ      |
| المُصْطَفَى   | ٠نَصُرَ      | عَلَيْكَ    | السَّلامُ | مِنَّا      |
| ځسنيه         | ة مِنُ       | لُمُعَا     | يُوسُفَ   | وَ حُسُنُ   |
| المُصْطَفَى   | خسن          | عَلَيُكُ    | السَّلامُ | مِنًا       |
| بِطُورِه      | الْكَلِيْمُ  |             | فَازَ     | وَبِعِزِّهٖ |
| المُصُطَفَى   | عِزْ         | عَلَيْكَ    | السَّلامُ | مِنَا       |

| ثَكلاثَةٍ    | مَعَ     | ر<br>ئوُنَ        | ىپ        | أُبْيَاتُهُ       |
|--------------|----------|-------------------|-----------|-------------------|
| الُمُصُطَفَى | عُمُوَ   | عَلَيْكَ          | السَّلامُ | تَمَّ             |
| الُفَرِيُدِ  | حَمَّادُ | سَنينِ            | الُحَ     | طَاهِرُ           |
| مَرُ حَمًا   | بهُم     | وَ لِوَ الِدِيُهِ |           | وَ اغْفِرُ لَهُمُ |

 $\triangle \triangle \triangle \triangle \triangle \triangle \triangle \triangle \triangle$ 

.<del>-</del>

## فهرست شعراء كرام

حضرت عباس بن عبدالمطلب رضى الله عنه حضرت حسان بن ثابت رصنی الله عنه حضرت امام اعظم ابوحنيفه رضي التدعنه حضرت عائشه صديقه رضى الله عنها اعلیٰ حضرت احمد رضاخان بریلوی ً فينخ الاسلام ذاكر محمد طاهرالقادري حسن رضابر بلوگ اختر رضا خاں بریلویؒ بيرمهرعلى شاهٌ حافظ مظهرالدينٌ خواجه غلام فريدٌ خواجه محمر يارفريديٌ صوفى غلام مصطفحا تبسمُ رازمرادآ بادئ اثر لدھيا نوگُ حيرت اله آباديٌ محمداعظم چشی محمعلی ظہوریؓ پیرنصیرالدین نصیرٌ عبدالستار نیازیٌ علامہ محدصائم چشی بهنرا ولكھنوڭ سكندرلكهنوي علامه محمرا قبالٌ زاہد فتح بوری زاہدفخری محسن نقوى کوژ نیازی مظفروارثي خالدتحمودخالد حاجی حنیف نازش سيدناصر حسين شأهُ

حافظ محمر حسين حافظ ماہرالقادری فيض رسول فيضان احمدنديم قاسمي شرف الدين نير حفيظ تائب بیکل رام بوری تشكيل بدايوني مثعاك بواستكه اثيم عشرت گوذهروی يرد فيسرا قبال عظيمٌ قطب الدين فريدى شوكت جميل مستانه احدعلی حاتم شنزاد ارشادا عيازرانا يروفيسر منظورعلى ثينخ عادف رضا انوارالمصطفئ بمدمي خيال آفاقي محمدافضل فقير منيرقصوري احقر العبادعدنان وحبيرقاسي جسنس محمدالياس



ثناگستر شاه دیں ہو گیا ہوں میں ہم نطق روح الامیں ہو گیا ہوں میں ہم نطق روح الامیں ہو گیا ہوں شائے نبی قاشمی وہ عطا ہے کہ ذرہ تھا روش تگیں ہو گیا ہوں کہ ذرہ تھا روش تگیں ہو گیا ہوں عکانی وی کھانی وی کھ